

٥ جوف اور اس ي مرقبه صورتين

٥ كيامال ودولت كانام دنياب؟

٥ امانت مين فيانت

٥ وعده ظافي

و بروں کی اطاعت اوراد کے تقاضے

ه معاشرے ی اصلاح کیے ہو؟

٥ ظب ناح كابيت

ن تجارت دين يمي، دنيا بعي

صرَت مولانا مُفتى فَعَنَ عَلَيْ مَقَى عُمَانِي عَلَيْهُ

مماشلالياتي

732



# (جملاحقوق مجن ناكسيت محفوظ بس

خطات: حفرت مولانا محرق عثما في ظلهم لعال

ضبط دُرْتِب: محرعبدا متَّامين مقام: عامع مبحدسيتنا للكم الكِشْ آفبال كُرْجِي -: 120

تاریخ اشاعت : دممبر ۱۹۹۳ء

دو بزار تعداد:

ناشر: ميمن اسلامك ببلشرز- ١/١٨٨- ليات آباد- كراجي ١٩-

باجتمام: ولي الله ميمن-

حكومت إكسان كابي رأنيش رحيطرلين يمبرز ١٣٥٤٩

# ملنے کے پتے

- 🔾 ..... مين اسلامك پيلشرز، ١٨١٨- ليانت آباد، كراجي ١٩-
  - ..... اداره اسااميات، ١٩٠ اناركلي- البور-
  - O ..... ادارة العارف دارالعلوم كراجي سما-
    - O ..... وارالاشاعت. اردو بازار كراجي
  - ..... كت خانه مظهري كلشن اقبال كراچي
    - 🔾 ..... كماتيه دارالعلوم كراحي سام

#### بست والله الريحمان الدحيث

# پیش لفظ

حضرت مولانا محد تفى عثاني صاحب مدظلهم العالى

الحمد لله وكن وست الامعان عبادة الذين اصطفى

1/4/

اپ بیض بزرگوں کے ارشاد کی تھیل میں احترکی سال سے جعد کے روز عصر کے بعد ہے روز عصر کے بعد کے روز عصر کے بعد جام میں اپنے اور بننے والوں کے فائد ہے کے بعد جام میں میں اپنے اور بننے والوں کے فائد ہے کے لئے کچھ وین کی باتیں کیا کر آ ہے۔ اس مجلس میں ہرطقہ خیال کے حصرات اور جواتین بھرک ہوتے ہیں، المحد نشہ احتر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بنضا له تعالیٰ میں سلطے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں ۔ آئین

احتر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے کچھ عرصے سے احتر کے اس کے عرصے سے احتر کے ان کے اور احترا احتر کے ان بیانات کو شپ ریکارؤ کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نظروا شاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بغضله تعلق ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان كيستول كى تعداداب عالم اسوت زائد ہو كى ہے۔ انى ص سے كوكيسوں كى تقدير مولانا حداثقد مين صاحب سلمہ نے قلبند بھى فراليس، اور ان كو چھو فے چھو فے كانچوں كى شكل ميں شائع كيا۔ اب وہ ان تقدير كاليك مجوعہ "اصلاحى خطبات" كے نام سے شائع كر رہے ہيں۔۔

ان میں ہے بعض نقار ہر پر احقر نے نظر ٹانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان يراك مغيد كامريكي كيا ب كه تقارير من جواحاديث آئي مين، ان كي تخريج كر ك ان کے حوالے بھی درج کر دیے ہیں۔ اور اس طرح ان کی افادیت بوھ منی ہے۔ اس كتاب . مطالع كوقت يه بات ذين من ربني جائب كريد كوني باتاعده تصنیف نسیں ہے ، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جو کیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے ، لنذا اس كااسلوب تحريرى سيس، بلكه خطالى ب- أكر حمى مسلمان كوان باتول ت فائده ينع آید محض الله تعالی کاکرم ہے جس پرالله تعالی کا شکر ادا کرنا جاہیے، اور اگر کوئی بات فیر مخلط یا غیر مفیدے، تو وہ یقینا احقری سمی غلطی یا کو آبای کی وجہ ہے ہے۔ کیکن الحمد لله، ان بیانات کامقصد تقریر برائے تقریر نمین، بلک سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر سامعین کوانی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ نہ ۔ جف ساخت ہر خوشم، نہ یہ نقش بست مثو تم بیاد توی زنم، په عبارت وچه معانم الله تعالى اي ففل وكرم سے ان خطبات كو خود احقركي اور تمام قارمين كي اسلاح کاذراید بنای اور یہ ہم سب کے لئے ذخرہ آخرت عابت ہوں۔ اللہ تعالی ے حزید وعاہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بھترین صلہ عطا

فرمامي- آهن-

محمر تعنی عنیانی وار العلوم کراچی ۱۲۳

# بم ابنه الرحن الرحيم عر**ض ناتشر**

الحمد الله "اصلاحی خطیات" کی تیمری جلد آپ یک پنچانی ہم سعادت ماس کر رہے ہیں۔ جلد آفی کی متوات کی طرف ماس کر رہے ہیں۔ جلد آفی کی متولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے جلداللہ کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تفاض ہوا، اور اب الحمد الله ، دن رات کی مخت اور کوشش کے بیتے میں صرف تین ماہ کے اندر یہ جلد تیار ہو کر سائے آئی اس جلد کی تیاری میں براور مرم جناب مولانا عبد اللہ میمن صاحب نے اپنی دو سری محروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا تیتی وقت نگال ، اور دن رات کی انتقاف محت اور کوشش کر کے جلمتا الشے کے حواد تیار کیا، اللہ تعالی ان کی صحت اور عربی برکت عطاف اس کے دو سرید آگے کام جلدی رکھنے کی ہمت اور توثین عطافرائے۔ آمین۔

ہم جامعہ وار لعلوم کر اچی کے استاد حدیث بنتاب مولانا کھوو اشرف عثانی صاحب
د ظلم اور مولانا راحت علی ہاشی صاحب د ظلم کے بھی شکر گزار ہیں جنوں نے اپنا قیمق
وقت نکال کر اس پر نظر علیٰ فرمائی ، اور مفید مشورے دیے اللہ تعالیٰ د نیاو آخرے میں ان
حضرات کو اجر جزیل عطافر ہائے۔ آمین اس کے نفاوہ ہم مولوی محد طارق انکی اور مولوی
سفیر احمد جاقب مشمیری کے بھی شکر محزار ہیں۔ جنوں نے احادیثوں کے حوالوں کے
سفیم اور تھی مضامین کے سلسلے میں ہمارے ساتھ تعلون فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان ووٹوں
سفیلے میں اور تھی مضامین کے سلسلے میں ہمارے ساتھ تعلون فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان ووٹوں
حضرات کو جزاء فیر عطافرائے۔ آمین۔

تمام قار کین سے دعاکی درخواست ہے کہ اللہ تعافی اس سلطے کو مزید آگے جاری رکھنے کی ہمت اور توقیق عطافرائے۔ اور اس کے لئے دسائل اور اسباب میں آسانی پیدا فرما دے۔ اور اس کام کو افلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توثیق عطافرمائے آمین۔

ولی اللہ میمن میمن اسلامک پبلشرز لیاقت آباد۔ کراچی

# ا جمالی فهرست خطبات

| مني | عنوان                               |
|-----|-------------------------------------|
| n   | (١٤) اسلام اور جديد اقتصادي مسائل   |
| 44  | (۱۸) دولت رَان کا قدر د منزلت       |
| 40  | (۱۹) ول کی بیاریاں                  |
| 94  | (re) ونيا = ول نه لكاة              |
| iri | (٢١) كيامل و ذولت كانام ويناب؟      |
| 174 | (۲۲) جموث اور اس کی مروجه صورتی     |
| 104 | (۲۳) وعده خلائی                     |
| 147 | (۲۴) خیانت اور اس کی مروجه صور تیں  |
| 194 | (٢٥) معاشرے كى اللح كيے ہو؟         |
| TTI | (٢١) برول كي اطاعت اور ادب كے نقاضے |
| 170 | (۲۷) تجارت، دين جمي، دنيا بھي۔      |
| THE | (۲۸) فطبه نکاح کی ایمیت             |
|     |                                     |
|     | 1                                   |
|     |                                     |

| صنح  | عنوان                        |               |
|------|------------------------------|---------------|
| TP   |                              | ا آج کامو     |
| TO   | ۔ نظام زندگی ہے              |               |
| 10   | ت" زندگی کا بنیادی مسئله شین |               |
| 14   |                              | م اصل منز     |
| 14   |                              | ۵ و نیاکی بهت |
| TA . |                              | ۲ معیشت ک     |
| YA   |                              | 2 رجعات       |
| 17   |                              | ۸ وسائل کی    |
| r.   |                              | ا تقسيم آمرا  |
| ۲.   |                              | ا الله        |
| 4.   | انه نظام میں ان کا حل        |               |
| rr   | ميں ان کا حل                 | اا اشراكيت    |
| 44   | رانه معیشت کے بنمادی اصول    | ۱۲ سرمانيه وا |
| 26   | ی کے بنیادی اصول             |               |
| 10   | €0€.                         | ا اشتراکیت    |
| ro   | بر فطری نظام تھا             | ا ووليك غ     |
| TY   | رائد نظام کی خرابیاں         |               |
| 49   | الم معاشى احكام              | ا املام       |
| e-   | S                            | ا و في بإيند  |
| pri  | ام کی خرابی                  | r سودی نظ     |
| 44   | ر مفادیت کے فائد             |               |

| عنوان                                     |
|-------------------------------------------|
| ۲۲ جا رام ب                               |
| ٢٣ ذخره الدوزي ناجائز ہے                  |
| ۲۳ اكتار                                  |
| ۲۵ اخلاق پابندی                           |
| ٢٦ تانونی پايندي                          |
| ۲۷ څلام                                   |
| ١٨١) دولت واك قدرومنزلت                   |
| ا نعت و دونت قران کی قدر                  |
| ٢ قرآن كريم اور محلبه كرام"               |
| ٣ قرآن كريم كي حلات كالجر                 |
| ٣ قرآن كريم سے غفلت كا باعث               |
| ٥ در حقیقت مفلس كون ع                     |
| ٢ حقوق العباد كي ابهيت                    |
| ے مسلمان کون ہے؟                          |
| ٨ تعليم نبوي صلى الله تعالى عليه وسلم     |
| ٩ مسلمان کي عزت وعظمت                     |
| ١٠ وين اسلام كي حقيقت                     |
| ال عبرت آموز واقعه                        |
| ۱۲ جنت کی راحت اور جنم کی شدت             |
| ۱۳ تهلري زبول حالي                        |
| ١٣ أيك مسئله يرونيا كم تمام انسان منفق بي |
| 020 01 1 - 27,2 02                        |
|                                           |

| صنح | عنوان                                  |
|-----|----------------------------------------|
| 14  | ۱۵ غمه کی حقیقت                        |
| 4   | ١٢ غصه نه آنا بيلري ہے                 |
| AP  | ا غصه من بحي اعتدال مطلوب ہے           |
| 10  | ۱۸ حضرت ملی رمنی الله عند اور غصه      |
| PA  | ۱۹ مداعتدال کی ضرورت                   |
| AY  | ۲۰ دل کی ایمیت                         |
| Λ4  | ۲۱ به اندیکمی پیلریان میں              |
| A4  | ٢٢ دل ك ذاكرز صوفياء كرام              |
| AA  | ٢٣ تواضع يا تواضع كا وكلمادا           |
| AA  | ۲۲ ایے فخس کی آزائش کا طریقہ           |
| A9  | ۲۵ دو مرول کی جوتیال سید می کرنا       |
| 9.  | ۲۶ تفوف کیا ہے؟                        |
| 9.  | ۲۷ وغائف و معمولات کی حقیقت            |
| 41  | ۲۸. برمجلوات كالصل متعمد               |
| 41  | ٢٩ شخ عيد القدوس كنگوي كي يوت كا واقعه |
| 44  | ٣٠ حمام کي آگ روش کيج                  |
| 45  | ۳۱ ایمی مسریتی ہے                      |
| 90  | ۳۲ به اب دل کا طاغوت ثوث حمیا          |
| 96  | ۳۳ زنج رمت چموژنا                      |
| 95  | سس وو دولت آپ کے توالے کر دی           |
| 90  | ۳۵ اصلاح کااصل متعمد                   |
| 40  | ٣٦ اصلاح بالمن خروري كيول؟             |
|     |                                        |

| صفحه | عوان                                                |
|------|-----------------------------------------------------|
| 44   | ٣٧ النامعالج علاش تيجئ                              |
|      | (۲۰) دنیا سے دل نہ لگاؤ                             |
| 99   | ا د نیاکی راحت دین پر موقوف ہے                      |
| 100  | ۲ "زهد" کی حقیقت                                    |
| 1    | ۳ گناهول کی جز، ونیاکی محب <sup>ت</sup>             |
| 141  | ٣ ابو بكر كوابنا محبوب بناياً                       |
| 1.8  | ۵ ول من مرف لیک کی محبت ساعتی ہے                    |
| 1-1  | ٢ دنیا بن بول، ونیا كاطلب محر نسین بول              |
| 1.5  | ے بر ونیاکی مثل                                     |
| 1.4  | ٨ دو محبتیں جمع نہیں ہو شکتیں                       |
| 1-0  | ٩ ونیاکی مثل "بیت الخلاء" ہے                        |
| 1.0  | ۱۰ بنیاوی زندگی و حوکے میں نہ ڈالے                  |
| 1-1  | ١١ شَيْحَ قريدالدين عطار وحدة الله عليه             |
| 1•A  | ۱۲ 🔒 حفرت ابراہیم بن او هم رحمه الله علیه           |
| 1.4  | ۱۲ ۔ ابن ہے سیق حاصل کریں                           |
| 1-4  | ۱۳ به میرے والد مابید اور و نیا کی محبت             |
| 1.9  | ۱۵ وہ باغ میرے ول سے <sup>فک</sup> ل کیا            |
| 11-  | ١٦ دنيازليل ہو كر آتى ہے                            |
| 344  | ۱۷ . ونیامٹل مائے کے ہے                             |
| 111  | ۱۸ اگرین سے مل کی آم                                |
| nr   | <ol> <li>آم پر نقرو فاقے کا لئید ششمی ہے</li> </ol> |
|      |                                                     |

| صنحه | عنوان                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 174  | بسل زعل آفرت کی زعل ب                                           |
| 114  | ٧ - ١٩٠١ ١٠ ١٠                                                  |
| ITA  | ٩ _ وناكي فوصورت مثل                                            |
| 179  | ١٠ ويا آفرت كم كے لك يزمى ب                                     |
| 119  | اا_ دنیادی بن جال ب                                             |
| 119  | ۱۲ فكرون كو فسيحت                                               |
| 17.  | ١٣ _ كياسلالل مدة كروياجك؟                                      |
| 180  | ۱۳ _ زمن عمل فعاد کاسب                                          |
| 188  | 10 دولت سے راحت نمیں خریدی جا کتی                               |
| irr  | ۲۷ <u>ونا</u> کو دین بیلنے کا طریقہ                             |
| d    | (۲۲) جھوٹ اور اس کی مروجہ صور تیر                               |
| 154  | ا منافق کی تمن طاحتیں                                           |
| 154  | ٢_ المام ليك وسط ندهب                                           |
| 154  | ٣ ذلته جالجيت اور جميث                                          |
| 164  | ٣ _ ليكن جميث تسيي بول سكا تعا-                                 |
| 164  | ۵ جمونا ميذيكل مرشكليث                                          |
| 165  | ٧ كيا دين مرف نماز روز عكالم ب؟                                 |
| 160  | ے جموئی سفارش                                                   |
| 10'5 | ۸. بچن کے ساتھ جموث نہ ہولو                                     |
| 11"+ | ۹ زان چې مجې جموث نه يولو<br>د په په په مهار د په سار مهار د په |
| ١٣٦  | ۱۰ حضوراقدس ملى الله عليه وسلم كاغراق                           |

| مەغ    | عنوال                                        |
|--------|----------------------------------------------|
| 166    | 11 _ يُداق كا أيك الوكما الواز               |
| 166    | ١٢ _ مجوع كركم مرشكك                         |
| 180    | ١٣ كريكش معلوم كرنے كے دو طريقے              |
| 164    | ۱۲ الم مرشقیت رینا" موانی ہے                 |
| 164    | 10 جھوٹی گوائی شرک کے برابر ہے               |
| 10%    | ١١ مر شفک باري كرنے والا كناه كار موكا       |
| 168    | ١٤ برالت مِن جموث                            |
| IFA    | ١٨ درسه کي تقديق محاي ہے                     |
| IMA    | 19 کمک پر تقریط لکستا گوانی ہے               |
| 164    | ۲۰ جموث سے بیج                               |
| 109    | ۲۱ جموث کے اجازت کے مواقع                    |
| ۱۵۰    | ۲۲ حفزت صدیق ا کبر ا کا جموث سے اجتناب       |
| ارمر   | ۲۳ حفرت محنگوی" کا جموث سے بر میز            |
| ar     | ۲۲ حفرت تانونوی" کا جموث سے بر بیز           |
| 107    | ۲۵ بجوں کے داوں میں جھوٹ کی نفرت پیدا کرو۔   |
| 101    | ٢٧ جموت عمل سے بھی ہوتا ہے                   |
| 100    | ٢٧ان نام كے ماتھ "ميد" لكمنا                 |
| יו מו  | ٢٨ اب نام ك ساته " بروفسر" يا "مولانا" لكمنا |
| 150.1. |                                              |
|        | (۲۳) وعده خلافی                              |
| 17.    | ا حتى اللامكان وعده كو نبيما يا جائے         |
| 191    | ا ٢ وومركلتي الك وعده ب                      |
| '7'    | ± 00-10                                      |

| سنح    | عنوان                                       |
|--------|---------------------------------------------|
| 191    | الم ير معرت مديف كالبوجهل عدد               |
| 141    | ۳ حق و باطل کا پهلا معرکه " غروه بدر "      |
| 177    | ٥ مرون مركوار ركه كر ليا جانے والا وعده     |
| 141    | ٢ تم وعده كر كے زبان دے كر آئے ہو           |
| 145    | ے جاد کامقعد، حق کی سربلندی                 |
| ישני   | ٨ سي ہے وعدہ كاليفاء                        |
| 146    | ٩ حفرت معاويه رمني الله عند                 |
| 146    | ١٠ فع ماصل كرنے كے لئے جنگی تدير            |
| 149    | ا ا ہے معلیے کی خلاف ورزی ہے                |
| 144    | ١٢ مارا مغود علاقه واليس كر ديا             |
| 174    | ۱۲ حضرت فلروق أعظم اور معليره               |
| API    | ۱۳ وعده خلائي كي مروج صورتي                 |
| mA     | 10 مکی قانون کی یابندی کرناواجب ہے          |
| 144    | ١١ معترت موى عليه السلام اور فرعون كا قانون |
| 14.    | ے ا " ویزا" لیرا ایک عملی وعدہ ہے           |
|        | ۱۸ ۔ ٹریفک کے تانون کی خلاف ورزی گناہ ہے    |
| 14.    | 19 رنیاد آخرت کے ذمہ دار آپ ہونگے           |
| 14.    | ۲۰ بيه الله تعالى كا دين ہے                 |
| 141    | ۲۱ فلاصه                                    |
| 161    |                                             |
| صورتيل | (۲۴) خیانت اور اس کی مروجه                  |
| 144    | ا للت كي آكيد                               |

| صغي | عثوان                                            |
|-----|--------------------------------------------------|
| 144 | ۲ لانت كانفهو                                    |
| 144 | r الانت كے معنی                                  |
| 144 | ٣ إلىت مين اقرار                                 |
| IZA | ۵ په زندگی النت ې                                |
| 149 | ۲ یہ جم ایک الت ہے<br>2 آگھ ایک نعت اور المات ہے |
| 149 | ک الت کے الت ہے۔<br>۸ اگوایک الت ہے              |
| jA+ | م "کان" لیک المات ہے<br>ایسی "کان" لیک المات ہے  |
| IAI |                                                  |
| IAL | ١٠ "زبان" ليك المنت ٢                            |
| IAL | ا ا خود کشی کول حرام ہے؟                         |
| LAT | ۱۲ گناه کرنا خیات ب                              |
| IAT | ١٣" ماريت" کي چرالت ۽                            |
| 147 | ۱۳ په برتن الت بين                               |
| INS | 10 ہے کتاب المات ہے                              |
| INT | ١٢ طازمت كے اوقات المنت بيں                      |
| 140 | ١٤ دارالعلوم ديو بند ك اساقه كامعمول             |
| 140 | ١٨ حعرت شخ الهندكي تعخواه                        |
| 114 | ا ١٩ آج حقوق کے مطالبے کا دور ہے                 |
| 114 | ۲۰ ہر فخص اپ فرائعنی کی محمرانی کرے              |
| IAA | ۲۱ يه مجمى ناپ قول شي كى ہے                      |
| IAA | ۲۲ منصب أور عهده ذمه وأرى كالمعندا               |
| IA9 | ٢٣ كياالي فخص كو خليفه بنا دون؟                  |
| 19. | ۲۲ حطرت عمر اور احساس ذمد واري                   |

| عنوان سنح الما الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا۱۹۱ ا۱۹۱ ۱۹۲ مرکاری اشیاء النت به ۲۸ ۱۹۲ معارت عباس رضی الله حد کار پالد ۱۹۲ ۱۹۲ بیم کاری اشیاء النت به ۲۸ ۱۹۳ بیم کاری الله النت بیم ۲۹ ۱۹۵ بیم کار کار باتش النت بیم ۲۰ ۱۹۵ بیم کار کار باتش النت بیم ۲۰ ۱۹۵ بیم کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صغح  | عوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ام المان کا سرکاری اشیاء الت ہے ۔ الم المان کا سرکاری اشیاء الت ہے ۔ الم المان کا سرکاری اشیاء الت ہے ۔ الم الم اللہ ہو کا پر بلا کا محاشر کے کی اصلاح کیے ہو؟  ام المان کا سرائی کی المشار کے ہو؟  ام المان کا سرے کی المان کے ہو؟  ام المان کا سرے کی المان کے ہو؟  ام المان کا سرے کی المان کی گھر کی المان کے ہو؟  ام المان کا سرے کی بلا کام کی کو دو سرد کی بیل کا کا المان کا سرے پہلا کام کا کا المان کا سرے پہلا کام کا کا المان کا سرے پہلا کام کا المان کا سرے پہلا کام کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 191  | The state of the s |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191  | ٢٦ وفتر كا سلكن لانت ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۹۲ جاسی کی گفتگولات ہے ۔ ۱۹۵ جاسی رازی باتیں الت ہیں ۔ ۱۹۵ جاسی ۔ ۱۹۵ جاسی ۔ ۱۹۵ جاسی الت ہیں الت ہیں ۔ ۱۹۵ جاسی خاصہ برخی اسلام معاشرہ کی کوشش ہے اثر کیوں ہیں؟ ۔ ۲۰۰ جاسی خاص کی میڈی کو ششی ہے اثر کیوں ہیں؟ ۔ ۲۰۱ جاسی خاص کو دو سرد ان کی کھری کی گھر کمال؟ ۔ ۲۰۲ جاسی خود اضابی کی کھری کی کھری کی گھری کی گھر کمال؟ ۔ ۲۰۳ جاسی خود اضابی کی کھری کھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | ٢٤ مر كارى اشياء لات ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۹۹ الله فرد المراك المت الله الله الله الله الله الله الله كالمال كالم | 191  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 196 197 199 199 199 199 199 199 199 199 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 191  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 194 علی فون پر دو سرول کی مختلو سنتا الم 194 علی اصلاح کیے ہو؟  194 علی معاشرے کی اصلاح کیے ہو؟  ۱94 عاشرے کی اصلاح کیے ہو؟  ۲۰۰ بجیب و فریب آیت  ۳۰ بیاری کی تشفیم بے اثر کیل جیں؟  ۲۰۱ الم الم معاشرہ کی کوششیں بے اثر کیل جیں؟  ۲۰۱ ۲۰۲ الم محتمل کو دو سرد کی بیلای کی فکر کمل؟  ۲۰۲ ۲۰۳ بیل محتمل کو دو سرے کی بیلای کی فکر کمل؟  ۲۰۳ بیل محتمل کو دو سرے کی بیلای کی فکر کمل؟  ۲۰۳ بیل محتمل کو دو سرے کی بیلای کی فکر کمل؟  ۲۰۳ بیل محتمل کو دو سرے کی بیلای کی فکر کمل؟  ۲۰۳ بیل محتمل کو دو سرے کی بیلای کی کمل جود احتمالی کمیل کمیل کا مطابح میں او دو دو سیل کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | ۳۰راز کی بتی الت بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۹۹۰ (۲۵) معاشرے کی اصلاح کیے ہو؟  ۱۹۹۰ (۲۵) معاشرے کی اصلاح کیے ہو؟  ۲۰۰ معاشرے کی اصلاح کیے ہو؟  ۳۰۰ معاشرہ کی اصلاح کیے ہو؟  ۳۰۰ معاشرہ کی کوششیں ہے اثر کیں ہیں؟  ۳۰۰ معاشرہ کی کوششیں ہے اثر کیں ہیں؟  ۲۰۱ (۲۰۲ معاشرہ کی بعلی کی گر کملی؟  ۲۰۳ (۲۰۳ میں اور دو سرد کی بعلی کی گر کملی؟  ۲۰۳ (۲۰۳ میلی کا طاح کی کیگر کی کا طاح کی کیگر کی کا طاح کی کیگر کی کی کیگر کی کیگر کی کیگر کی کی کیگر کی گرا کی کیگر کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ۳۱ مملی فون پر دو سرول کی محفظو سنتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | ۲۲ خام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۰۰۰ جیب و غریب آیت  ۳۰۰ اسلام معاشرہ کی کوششیں بے اثر کیل ہیں؟  ۳۰۰ میں پیماری کی تشخیص  ۵ میں اپنے حل سے عافل اور دو سروں کی فکر  ۲۰۱ ۲۰۲ میں سب سے زیادہ پریاد شخیص  ۲۰۲ میں سب سے زیادہ پریاد شخیص  ۲۰۳ میں آو دو در نہیں  ۲۰۳ میں آو دو در نہیں  ۲۰۳ میں خود احسانی کی مجلس  ۱۰ میل کا علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | (۲۵) معاشرے کی اصلاح کیے ہو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۰۲ ۔۔۔۔۔ سب سے زیادہ برباد فخص<br>۲۰۳ ۔۔۔ بیکر شخص کو دوسرے کی بیکری کی فکر کمیل؟<br>۸۔۔۔ بیکر شخص کو دوسرے کی بیٹری کی فکر کمیل؟<br>۹۔۔۔ بیکری کا علاج<br>۱۰۔۔۔ خود احتسانی کی مجلس<br>۱۰۔۔۔ خود احتسانی کی مجلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۰۳ عبد شخص کو دوسرے کی بیلای کی فکر کمیل؟ ۸۰ میلی ناس کے پیٹ میں تو ورد نسیں ۹۰ میلای کا طاح ۱۰۴ میلان کا طاح ۱۰۳ میلان کا سب سے پہلا کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۰۰۰ کین اس کے پیٹ بیل تو ور د نمیں او در د نمیں اور در نمیں اور در نمیں اور در نمیں اور در اور در نمیں اور در اور در نمیں اور در در نمیں اور در در نمیں اور در نمیں اور در در نمیں اور در در نمیں اور در در نمیں اور نمیں اور در نمیں اور نمیں اور در نمیں اور نمیں اور در نمیں اور در نمیں اور د | 14   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۹۔۔۔ پیلری کا طاح<br>۱۰۳۰ - خود احسانی کی مجلس<br>۱۱۔۔۔۔ انسان کا سب سے پہلا کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۰ خود احسانی کی مجلس<br>۱۱ انسان کاسب سے پہلا کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١١ انسان كاسب ب يدا كام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1-14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r.a  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| مغہ | عنوان                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 7.0 | ۱۳ حضرات محابه رمنی الله تعالی عنهم کا طرز عمل                     |
| r.4 | ۱۳ حفرت مذلف بن يمان كي خصوصيت                                     |
| r.4 | ١٥ طليف الل كوالي نفاق كاشبه                                       |
| r.A | ١١ ول سے دو بات تكلتى ہے اثر ركھتى ہے                              |
| r.A | الم المراحل                                                        |
| Y-A | ۱۸ حضور اقدس صلی الله علیه وسم کی فماز                             |
| r.9 | ۱۹ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کاروزه<br>۲۰ "مسوم وصال" کی ممانعت |
| 4.4 | ۲۱ حضوراقدس ملى الله عليه وسلم اور زكوة                            |
| 7.9 | ۲۲ الله کے محبوب نے خندق بھی کھودی                                 |
| 71. | ۳۳ پیٹ پر پھر بائد هنا                                             |
| FII | ۲۲ آلود ار در یا کے پیٹ پر دو پھر تے                               |
| ru  | ٢٥ حفرت فالمدرمني الله عند كاشتقت المحلا                           |
| rir | ٢٦ ٣٠ / شعبان كونظى روزه ركمنا                                     |
| rir | ۲۷ حفرت تعانوی رحسة الله علیه کی احتیاد                            |
| TIP | ۲۸ معاشرے کی اصلاح کارات<br>۲۹ آےت سے غلط فلمی                     |
| YIA | ۲۹ ایت سے علقہ می<br>۳۰ آیت کی صبح آخریج و تغزیر                   |
| Y14 | ۳۱ لولاد کی اصلاح کب تک                                            |
| 416 | ۳۲ تم ایخ آپ کومت بحولو                                            |
| YIA | ٣٣ مقررين اور واعظين كے لئے خطر ناك بات                            |
| ¥19 | - Util - Uz - Uz - rr                                              |
|     |                                                                    |

# (۲۲) بروں کی اطاعت اور اوب کے نقاضے

|      | (11) x(c) 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغح  | عنوان                                                                                                         |
| 744  | ا برول کی اطاعت اور اوب کے تقاضے                                                                              |
| 777  | ٢ لوگول كے درميان صلح كرانا                                                                                   |
| 114  | ٣ لام كوشتبه كرية كالمربقه                                                                                    |
| 414  | م او قاف کے بیٹے کی سے عبل نہیں تقی                                                                           |
| 444  | ٥ حفرت مديق أكبر كامقام                                                                                       |
| 444  | ۲ النام فوق النادب<br>                                                                                        |
| YYA  | ے کے کم پر عمل کرے<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                                                 |
| YYA  | A دین کا ظلامہ "کنیل " "                                                                                      |
| 414  | ۹ حفزت والد صاحب کی مجلس میں میری حاضری<br>۱۰ حضرت تعانوی کا دمجلس میں حضرت منتی صاحب کی حاضری                |
| ***  | ۱۰ . حضرت تعانوی کی مجلس میں حضرت مفتی صاحب کی حاضری<br>۱۱ عامکیر اور دارا محلو کے در میان تخت نشینی کا لیمله |
| 144  | ۱۲ میل و جمت نمیں کرنی چاہیے                                                                                  |
| 11.  | ۱۳ بزرگول کے جوتے افخانا                                                                                      |
| rri  | ۱۲ محاب کرام کے دو داقعات                                                                                     |
| 771  | ۱۵ . خدا کی قتم! نسیں مناؤں گا                                                                                |
| 444  | ١٧ مغلوب الحال مشتنئ ب                                                                                        |
| 777  | ۱۷ یار جس مال میں رکھے وی حال اجھا ہے                                                                         |
| ייחץ | ١٨ فلاصه                                                                                                      |
|      | (۲۷) تجارت، دین بھی، دنیا بھی                                                                                 |
| ۲۳۷  | ا تجارت بنت بحي، جنم مجي                                                                                      |



خفاب: حضرت مولانامفتی محر تقی عثانی مه خلهم العالی ضیط و ترتیب: مجمد عمد الله میمن

آريُّ ووت: ۵ر جولالُ ۱۹۹۲ء ۱۱ بج ون

مقام: سيمينار بال، جامعه كرايي، كلش اتبل

بینک "معیشت" اسلامی تعلیمات کا ایک بست اہم شعبہ ہے اور اسلام کی معافی تعلیمات کا ایک بست اہم شعبہ ہے اور اسلام کی معافی تعلیمات کا وصعت کا اندازہ آپ اس بات ہے کر سکتے ہیں کہ اگر اسلامی فقہ کی کئی بھی کتاب کو چلا حصول میں تقییم کیا جائے تو اس کے دو جھے معیشت ہے متعلق ہو گئے، لیکن یہ بات ہر وقت ذہی نشین رہنی چاہئے کہ دو سرے معافی نظاموں کی طرح اسلام میں "معیشت" انسان کی زندگی کا خیادی سکتہ نسیس ہے بلکہ ور حقیقت اسلامی کی نظر میں بنیادی مسئلہ ہیں ہے کہ یہ دنیا جس کے اندر انسان آیا ہے یہ اس کی آخری منزل سک پہنچانے کے لئے ایک سیر حمی ہے ادر ایک عبوری دور ہے اب عبوری دور ہے سال کی انجوری دور ہے سال کی اندر انسان ہے کہ اسلامی کے بیادی مزراح ہے کہا کہا کے والی نسیس۔

بسم الله الرحن الرحيم

اسملام ادر جدیدانتضادی مسائل

الحمد لله به العالمين والمسلاة والسلام على سيدنا ومولانا محسماد النبى الأمين وعلى آلبه واصحابه اجمعين وعلى كل من تبعهم باحشان الخسيوم الدين ـ امابعد إ

آج كاموضوع

یہ موضوع در حقیقت بڑا طویل الزیل اور تقصیل طلب موضوع ہے جس کے لئے ایک کھنے کی وسعت نمایت تاکانی ہے بلکہ جمعے پمال " ناکانی" کالفظ بھی ناکانی معلوم ہورہا ہے اس لئے تہدید سے تعلق تظر کر کے براہ راست اصل موضوع کی طرف آنا چابتا ہوں ماکد اس مختر وقت میں اپنی بسلاکے مطابق اس موضوع کے چند ضدہ خل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ورقہ واقعہ سے ہے کہ یہ موضوع نہ مرف یہ کہ ایک کھنے کا موضوع نہیں ہے بلکہ آیک فشست کا موضوع بھی نہیں ہے، اس پر بردی طویل کابیں لکمی کئی ہیں، اور لکھی جاری ہیں۔ اور آیک مختصری فشست میں اس کا حق اوا نہیں کیا جاسکا۔

جدید اتفادی سائل استے زیادہ اور استے متوع میں کہ آگر ان میں ہے آیک کا استخاب کر کے اس پر بات کی جائے، اور دو سرے سائل کو چوڑ دیا جائے آیہ کی کیا۔
مشکل آ زبائش ہا س لئے میں چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ جزدی اقتصادی مسائل پر مشکل آ زبائش ہائے۔ میں اسلام کی اقتصادی اور معافی تعلیمات کا جمادی اور اصولی خاکہ آپ حضرات کی خدمت میں چیش کرنا چاہتا ہوں، ماکہ کم از کم اسلامی معیشت کے جمادی مقدرات ذبین نشین ہو جائیں۔ کیونکہ جستے جزدی اقتصادی مسائل جیں جن کی طرف جھے سے بہلے ڈاکٹر اخر سعید صاحب نے اشادہ فرمایا ہے۔ وہ سائدے کے سائدے آتصادی مسائل در حقیقت بمیادی تصورات پر جمن ہو گئے اور ان کاجو حل بھی حال کیا جائے گا۔
مسائل در حقیقت بمیادی تصورات کے ڈھائے میں عاش کیا جائیگا۔

اہذا سب کہ بنی اور بنیادی ضرورت سے کہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں اسلای معیشت کس چیز کا نام ہے؟
اسلای معیشت کا تصرر واضح ہولور ہے بات معلوم ہو کہ اسلای معیشت کس چیز کا نام ہے؟
اس کی کیا بنیادی خصوصیات ہیں؟ وہ کس طرح دوسری معیشتوں سے مماز ہے؟ جب تک سے بات واضح نہ ہو، اس وقت تک اتصادی مسائل پر گفتگو یا بحث یا ان کا کوئی حل شخل طور پر درست نمیں ہوگا اس لئے جس اس وقت مختفراً اسلائی معیشت کے بنیادی تصورات اور آئی کی دنیا میں معیشت کے نظام کے ساتھ اس کا نقال او مواز تہ آپ حضوات کی خدات کی خدات کی خدات کی خدات کی خدات کی خدات کی معیشت کے نقافی سے وعا گوہوں کہ اللہ تعلق عمری مدد فرائی اور اس محتفر وقت میں اس اہم موضوع کو مجمع طور پر بیان کر لے کی ترشق عطافرات آئیں۔

# اسلام ایک نظام زندگی ہے

سب سے پہلی بلت جواسلامی معیشت کے حوالے سے یاد ر کھنی ضروری ہے وہ يه ب كه اسلام در حقيقت ان خمير معنول من ليك "معاثى نظام" نسي جن معنول مِي أَجْكُل "معاثى نظام" كالفظ استعال موماً إلى ورجواس كم منى مج جات بين، بكد اسلام أيك نظام زندگى ب جس كالك ابم شعبه معيشت اور اقتصاد محى ب ليكن بورے اسلام کولیک معاثی نظام کی حیثیت می متعارف کرانا یا اسلام کولیک معاشی نظام بحمادرست نس مي كيش ازم ب إسوشلزم ب الذاجب بم اسلام كي معيشت كانام ليتي بي، ياسلاي معيشت كے تصورات اور اس كى بنيادول كى بلت كرتے بين، توجميں ب ترتع بنیں رکھنی چاہے کہ قرآن کریم میں اور سنت رسول اللہ میں معیشت کے اس طرح ك نظريات موسكى ، جو أدم سمته اور مارش اور دومرے مايري معاشيات كى كتابول يس موجود بين كونك اسلام افي ذات اور اصل من معاشى نظام نمين، بلك وه أيك نظام زندگی ب جس کائیک چمونا ساشعبه معیشت مجی باس پر اسلام ف ایمیت ضرور دی ب ليكن اس كومتعد زندگي قرار نبيس ديا- اس كئے جب مي آمے آپ حفزات كي خدمت میں معیشت کی بات کرول گا، تو یہ بات ذہن نشین رہنی جائے کہ قر آن اور سنت میں اگر کوئی شخص اس طرح کے معاشی نظریات، ان اصطلاحوں اور ان تصورات کے تحت الماش كريگا۔ جن تصورات اور اصطلاحات كے ساتھ معيشت كى عام كتابول ميں لمتے ہیں تواس طرح کے تصورات ان میں منیں ملیں سے البتد اسلام کے اندر دو بنیادی تصورات انسان کو لمیں مے جن ہر بنیاد رکھ کر ایک معیشت کی تقیری جا عتی ہے اس لئے على الى وَالْى كَفَكُواور تُحرِيول عِي جي "اسلام كامواثي نظام" كے بجائے "اسرم كى معافی تعلیمات" كالفظ استعال كراز ياده بهند كراً مون - اسلام كي ان معاشي تعليمار- أن روشی میں معیشت کی کیاشل اجرتی ہے؟ اور کیاؤهانچ سامنے آیا ہے؟ یہ سال ایک معیشت کے طالب علم کے لئے بدی اہمیت رکھتا ہے۔

'' معیشت'' زندگی کا بنیادی مسئله نهیں دوسری بات یہ ہے کہ معیشت بے شک اسلامی تعلیمات کا ایک بست اہم شبہ ے۔ اور معاثی تعلیمات کی و سعت کا اندازہ آپ اس بات ہے کر سکتے ہیں کہ اگر اسلامی فقہ کی کی بھی کہ اگر اسلامی فقہ کی کی بھی کہ ان و چل حصول میں تعلیم کیا جائے تو اس کے دو جمے معیشت ہے . متعلق ہو تیکی آپ نے فقہ کی مشہور کی بہ "ہم ایہ " کا نام ضرور سنا ہوگا، اس کی چلا جلد یں ہیں جس میں ہے آخری دو جلد یں تمام تر معیشت کی تعلیمات کی و سعت کا اندازہ کر یکتے ہیں۔ لیکن میں بات ہر اس ہے آپ اسلامی کی معاثی تعلیمات کی و سعت کا اندازہ کر یکتے ہیں۔ لیکن میں بات ہر اسان کی ذری کا بنیادی مسئلہ نمیں ہے، جتنی سکولر معیشتیں ہیں، ان میں معیشت کو انسان کی ذری کا مسب سے بوا بنیادی مسئلہ قرار دیا گیا ہے، اور اس بنیاد پر تمام نظام کی تعیر کی گئی ہے لیکن اسلام میں معیشت کو کی گئی ہے لیکن اسلام میں معیشت اہمیت ضرور رکھتی ہے، لیکن وہ انسان کی ذری کا بنیادی مسئلہ نمیں ہے۔

#### اصل منزل آخرت ہے

اسلام کی نظر میں بنیادی مسئلد دو حقیقت بد ہے کہ بد دنیا جس کے اندر انسان آیا ہے۔ بد اس کی آخری سنزل اور آخری سطعہ نظر شیں ہے۔ بلکہ بد آخری سنزل اور آخری سطعہ نظر شیں ہے۔ بلکہ بد آخری منزل جک پھینا آچھی چہنا ہے۔ اس عبوری دور کو بھی یقینا آچھی حالت میں گزار نا چاہئے لیکن یہ محملا کہ میری سال کوششوں، سالی تو انامیوں اور سالی جدوجمد کا محور بد دنیاوی زندگی کی معیشت ہو جائے، بد بلت اسلام کے بنیاوی حزاج سے میں کھانے والی شھیں۔

اسلام نے ایک طرف دیا کواس درجدایمت دی کد دیاوی منافع کو قرآن کریم یس " خیر" اور الله کا " فضل" کما کیا۔ اور حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرایا:

طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة

(اکنزل المسال مدے فہرا۱۹۳۳) دومرے درجہ کاائم فریشہ ہے۔ کی ماتھ یہ بھی کما کیا کہ اپنی تمام جددجد کا موراس ونیاکونہ بناتا، کو تک اس ونیا کے بعد ایک و مری ابدی زندگی آخرت کی شکل میں آنے والی ہے۔ اس کی بہود ورحقیقت انسان کاسب سے بنیادی مسئلہ ہے۔

ونياكى بهترين مثل

مولاناروی رحمة الله عليه في اسلام كه اس نقطه نظر كوايك خوبصورت مثال

کے ذریعہ واضح فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ: آب اندر زیر سمتی پشتی است. آب در سمتی ہلاک سمتی است

(مقراح الطوم شرح مثنوي مولاة روم جلد ٢ ص ٢٠٠)

دنیای مثل پانی جیسی ہے اور انسان کی مثل کمشتی جیسی ہے جس طرح محقی بغیر
پانی کے نمیں چل سکتی۔ اس طرس انسان و نیاادر اس کے ساز و سلمان کے بغیر ذعوہ نمیں
رہ سکتا۔ لیکن سے پانی کمشتی کے لئے اس وقت تک فائدہ مند ہے جب تک وہ کمشتی کے
چاروں طرف اور ارو گر و ہو، لیکن آگر سے پانی کمشتی کے اندر واضل ہو جائے تواس وقت وہ
پانی کمشتی کو سلما اوسینے کے بجائے اسے ڈیو دیگا، اس طرح دنیا کے میہ سلم سے ساز و سلمان
انسان کے لئے بوے فائدہ مند جیں اور اس کے بغیر انسان کی زندگی نمیں گزر سکتی، حیان سے
اس وقت تک فائدہ مند جیں جب تک سے دل کی کمشتی سے چاروں طرف اور ارو گر در ہیں،
لیکن آگر سے ساز و سلمان انسان کی دل کی کمشتی جی سوار ہو جائیں تو وہ پھر انسان کو ڈیو دیں
گیل آگر سے ساز و سلمان انسان کی دل کی کمشتی جی سوار ہو جائیں تو وہ پھر انسان کو ڈیو دیں
گیل اگر سے ساز و سلمان انسان کی دل کی کمشتی جی سوار ہو جائیں تو وہ پھر انسان کو ڈیو دیں
گیل اگر سے ساز و سلمان انسان کی دل کی کمشتی جی سوار ہو جائیں تو وہ پھر انسان کو ڈیو دیں

اسلام کامعیشت کے بارے میں بی نقطہ نظرے لین اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معیشت نفنول چیز ہے اس لئے کہ اسلام رہائیت کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ معیشت بڑی کار آمد چیز ہے۔ بشرطیکہ اس کو اس کی حدود میں استعال میں کیا جائے۔ اور اس کو لپنا بنیادی مطعمہ نظراور آخری مقصد زعر قرار نہ ویا جائے۔

ان دو بنیادی کتوں کی تشریح کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہ جاتنا ہوگا کہ سمی معیشت کے بنیاد سائل کیا ہوتے ہیں؟ اور ان بنیادی معاثی سائل کو موجودہ معاثی نظاموں لینی سرمایہ واراف نظام اور اشتراکیت نے مس طرح عل کیا ہے؟ اور پھر تیسرے نبرر بد كداملام فان كوكس طرح عل كياب؟ "معيشت" كامفهوم

جمال تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ ممی معیشت کے بنیادی مسائل کیا ہوتے ہیں؟ معاشیات کالیک متدی طالب علم بھی یہ بات جاتا ہے کہ می معیشت کے بنیادی سأل جار ہں ان جار مسأل كو سجھنے ہے مملے ہيا بات ذہن نشين كر بلجئے كہ ہم جس چزكو اکناکس (Economics) کتے ہی اور عربی میں جس کا ترجمہ" اتصاد" سے کیا جاتا ب، اگر ڈ کشنری میں اس کے لفوی متن دیکھے جائیں آہ "آکنانکس" کے معلی سالمیں فے کہ انسان اپی ضرورت کو کفایت کے ساتھ پوراکر لے، "اکناکس" کے اندر جی كفايت كانفور موجود ، اور عرفي عن اس كاجو ترجمه "اتصاد" ، كياجا آب اس ي مجى كفايت كاتصور موجود ب لنذا "أكناكس" كاسب بدامسليد ب كدانسان كى ضروريات ، بلك خوابشات فير متاي يس - نور ان ضروريات اور خوابشات كويوراكر ف ك وسأل كم اور محدود بيس اگر وسأل بهي است بن موت جشى ضرويات اور خوابشات ہیں، تو پھر کمی علم معاشیات کی ضرورت نہ ہوتی، علم معاشیات کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ انسان کی ضرور یات اور خواہشات زیادہ جیں، اور اس کے مقالبے جی وسائل کم ہیں تواب اس بات کی ضرورت پیش آئی کد مس طرح ان دونوں کے در ممان مطابقت بدا ک جاے؟ جس كے ذرايد كفايت كے ساتھ افي ضرويات اور خواہشات يورى موسكيس - اور می ورحقیقت علم معاشیات کا موضوع ب اور اس نظل نظرے مملی معیشت کوجن سأل كامامناكرا برآب- ووجد بنيادي سأل بي-

# "ترجيحات كالتعين"

#### (Determination of Priorities)

پلامئل، جس كرمعيفت كى اصطلاح بن "ترجيات كالقين "كما باآ ب، يعنى آيك انسان ك پاس دسائل تو تحوزت سے بين، اور ضرور بات اور خوابشات بت زيادہ بين، اب كون س خوابش كومقدم كرس، دركون سي خوابش كو مؤثر كرے۔ يہ معاشیات کاسب سے پہلا مسلات منظ میرے پاس پہل دویے ہیں، اب ان پہل دویے ہیں، اب ان پہل دویے سے معاشیات کاسب سے پہلا مسلات منظ میرے پاس بھی رویے سے میں خوراک کے لئے بازار سے آنا بھی خرید سکتا ہوں، اور اس پہل دویے سے کوئی قلم بھی دیکھ سکتا ہوں، اب سے چلا پانچ مردور تیں میرے مامنے ہیں۔ اب موال سے ہے کہ ان چلا پانچ انقیاد اسے ہیں۔ اب موال سے ہے کہ ان چلا پانچ انقیاد اسے ہیں۔ اب موال سے ہے کہ ان چلا پانچ انقیاد اسے ہیں۔ اب موال سے ہے کہ ان چلا پانچ انقیاد اسے ہیں۔ کس کو ترجیات کا مسلاکا کام "ترجیات کا تعین " ہے۔

یہ ستلہ جس طرح لیک انسان کو چیش آیا ہے، اس طرح پورے ملک، پوری
ریاست اور پوری معیشت کو بھی چیش آیا ہے، مثلاً پاکستان کے پکو قدرتی وسائل ہیں۔
پکر انسانی وسائل ہیں، پکو معدنی وسائل ہیں۔ پکو نقدی و سائل ہیں، یہ سلمہ وسائل ہورے پاس
مودو ہیں، اور ہماری ضرور پات اور خواہشات استعلی ہیں، اب جو وسائل ہمارے پاس
مودو ہیں، ان کے ذریعہ ہم کھیت میں گذم بھی اگا تھتے ہیں، پلول بھی اگا تھتے ہیں۔ اور
تمباو بھی اور یہ بھی ہو سکانے کہ یہ سلمہ وسائل میاشی پر خرچ کر دیں۔
یہ مختلف اختیادات (Options) ہمارے سلمت موجود ہیں تو کس معیشت کا سب سے
پہلا سنلہ یہ ہوتا ہے کہ ترجیحات کا تعین کس طرح کریں؟ اور کس کام کو فوقیت وی

### ۲- "وسأل کی مخضیص"

دو سرا مسئلہ جے معاشیات کی اصطلاح میں "وسائل کی تخصیص"
(Allocation of Resources) کما جاتا ہے، لین جو دسائل ہدے پاس
موجود ہیں، ان کو کس کام میں کس مقدار میں لگایا جائے؟ مشال ہذے پاس زمین مجی
ہیں، اور ہدے پاس کار خانے بھی ہیں، ہدے پاس اسائی وسائل بھی ہیں، اب سوئل سے
ہے کہ کتی زمین پر گندم اگائیں؟ اور کتی زمین پر دوئی اگائیں؟ کتی زمین پر چلول اگائیں،
اس کو معیشت کی اصطلاح ہیں "وسائل کی تخصیص" کما جاتا ہے، کہ کونے وسلے کو کس

# ٣- آمنی کی تقتیم

تیرا منلے ہے کہ جب پداولر (Production) شروع ہو تو اس پداوار کو کس طرح معاشرے اور مومائی می تقیم کیا جائے؟ اس کو معیشت کی اصطلاح میں "تقیم آمنی" (Distribution of Income) کما جآتے ہے۔

#### ٣ - ترتي

چوتھا مئلہ جس کو معاشیات کی اصطلاح "ترتی" (Development) کما جاتا ہے۔ وہ سے کہ ہملی جو معاشی مرگر میل ہیں، ان کو کس طرح ترتی دی جائے؟ ماکہ جو پیدادار حاصل ہو رہی ہے۔ وہ معیار کے اعتبارے اور ذیادہ اٹھی ہو جائے، اور مقدار کے لحاظ سے ذیادہ ہو جائے؟ اور اس ہی ترتی ہو، اور ٹی معنوعات وجود ہیں آئیں، ماکہ مزید اسباب معیشت لوگوں کے ماشنے آئیں۔

یہ چار اسباب معیشت ہوتے ہیں۔ جن کا ہر معیشت کو سامنا کرنا پرتا ہے۔ ان چار مسائل کے تعین کے بعد ایک نظراس پر ڈائن ہوگی کہ موجودہ رائج الوقت معیشت کے نظاموں نے ان چار مسائل کو کس طرح حل کیا ہے؟ چاریہ بات مجم عی آیگی کہ اسلام ان مسائل کو کس طرح حل کرتا ہے کو تک حربی کا یہ معرمہ آپ نے ساہوگا کہ:

وبشدها تتبين الأشياء

جب تک کی چزی مقد سامنے نہ آئے، اس وقت تک کی چزی حقیق محان سامنے نہیں آتے، اگر رات کا اند حرانہ ہوتو دن کی روشن کی قدر نہ ہوتی، اگر جس اور گری نہ ہوتو بارش کا رحت ہونا معلوم نہ ہوتا۔ اس نے مختفراً پہلے یہ جائزہ لینا ہوگا کہ رائج الوقت معاثی نظاموں نے ان چار سائل کو کمس طرح حل کیا ہے؟

سرمامیه دارانه نظام میں ان کا حل

سب سے پیلے مراب واران نظام (Capitalism) کو لیا جاتا ہے، مراب

دارانہ نظام نے ان چار مسائل کو حل کرنے کے لئے جو قلف پیش کیا، وہ بیہ ہے کہ ان چار مسائل کو حل کرنے کا صرف آیک ہی راست ہے، آیک ہی جادد کی چھڑی ہے، وہ بیہ ہے کہ ہرانسان کو زیادہ سے ذیادہ منافع کمانے کے لئے آزاد چھوڑ دو، اور چر جب ہر فحض لپنا منافع کمانے کی فکر کریگا۔ اور آزاد جدوجمد کریگا تو اس وقت بیہ چاروں مسائل خود بخود خود بخود کس طرح حل ہول گے؟

اس کا جواب میہ ہے کہ ور حقیقت اس کائنات میں قدرتی توانین کار فرما ہیں۔ جن کورسد اور طلب (Supply and Demand) کے توانین کما جاتا ہے۔ معاشیات کے طالب علم کے علاوہ ہرعام آ دی جھی ان قوانین کے بارے اتنا جاتا ہے کہ جس چنری طلب اس کی رسد کے مقلبے میں زیادہ ہوتی ہے تواس کی قیت بڑھ جاتی ہے، اور اگر طلب رسد کے مقالبے میں کم ہو جائے تواس کی تیت گھٹ جاتی ہے، مثلاً فرض میجے کہ بازار میں آم موجود میں، اور آم کے فریدار اور شوقین زیادہ میں۔ اس کے مقالبے میں اس کی سلائی کم ہے اس کا تقید یہ ہو گاکہ بازار میں آم کی قیت بوج جائی ، لين أكروه آم ايسه ملاقے ميں پنيا ديئ جائيں جمال لوگ آم كھلاپند نسيس كرتے، اور ان کے اندر آم کھانے کی طلب اور رفبت نس ب تواس کا بقیرب ہوگاکہ آم کی تبت محث جائي - فلاصريب كر طلب كر برصف ي تبت برحتى ب، اور طلب ك كمنے سے تيت ممنق ہے، يه أيك عام اصول اور قانون ہے، جے جرانسان جانبا ب مرملی دارلنه (Capitalism) تظریه کتا ہے کہ میں قانون جو در حقیقت اس بات كالعين كريا ہے كہ كيا چزيداك جائے اور كس مقدار ميں بدا جائے، اور كس طرح دسائل کی مخصیص کی جائے ، ان سب چےزوں کا تعین در حقیقت طلب و رسد کے قاون ے ہوتا ہے، اس لئے کہ جب ہم نے ہر فخص کو زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لئے آزاد جموڑ دیا، تواب ہر فخص اینے سزائع کے خاطروی چزید اکرنے کی کوشش کر یا جس کی مارکیٹ میں طلب زیادہ ہے۔

یں آج اگر ایک کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، تو پہلے میں یہ معلوم کروں گا کہ بازار میں کس چیز کی طلب زیادہ ہے، ماکہ جب وہ چیز میں مار کیسٹ میں لاؤں تواس کو زیادہ

تیت میں فروخت کر کے اینا منافع کماسکوں،

لنذا لوگ جب این منافع کے محرک کے تحت کام کرینے تووی چز بازار میں لائتنے جس کی طلب زیادہ ہوگی، اور جب بازار میں اس چیزی طلب تم ہو جائیگی تولوگ اس

بدادار کو بازار می مزید لائے ہے اس گئے رک جائیں گے کہ مزید لانے کی صورت میں اس کی قبت کھنے کی، اور قبت کھنے سے ان کافتصان ہوگا۔ یا کم از کم منافع بررائیس کما

سكيں كے، اس لئے كما جانا ہے كہ طلب ورسد كے قوائين ماركيٹ ميں اس طرح جاري بس كداس ك ذريد ترجيحات كالعين بمي خود بخود موجانا ب كدكيا چزيداك جائد، اور

تنى مقدار يس بداك جائے ، اور وسأل ك تخصيص محى اس بنياد ير مولى ہے ك انسان الى زمین اور اینے کار خانے کو اس چیز کے پیدا کرنے میں استعال کریں گے، جس کی طلب

للك مين زيادو ب ماكداس سے زيادو منافع حاصل كر سكے، لنذا منافع كے حصول كے محرک کے ذراید ان جاروں مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد رسد اور طلب کے

غیادی قرامین موتے میں - اور اس مسلم کو یرائز میکنزم (Price Mechanism)

کما جاتا ہے ، اور ای برائز میکنزم کے تحت سے سارے وسائل انجام پاتے ہیں۔ ای طرح آمنی کی تعقیم کا نظام ہے، اس کے بارے میں مرامید وارند فظام کا

نظریہ میہ بے کہ رسد اور طلب کے قوانین می کے تحت آ منی کی تقسیم ہوتی ہے، مثلاً ایک کار خانہ وار نے ایک کار خانہ لگایا، اور اس میں ایک مزدور کو کام پر لگایا، اب سوال ہے ہے

کہ کار فانے سے ہونے والی آ مدنی کا کتنا حصہ حروور وصول کرے ، اور کتنا کارخانے وار حاصل کرے؟اس كانقين مجى درحقيقت رسداور طلب كے قوانين كے تحت ہوگا۔ يعنى حرد در کی طلب جتنی زیادہ ہوگی۔ اس کی اجرت مجمی اتنی زیادہ ہوگی ، ادر جتنی اس کی طلب کم ہوگی، اس کی اجرت بھی کم ہو جائے گی، تواسی اصول پر آمذنی کی تقسیم ہوگی،

آ فری مئلہ بعن رقل (Development) کامنلہ بھی ای بنیاد پر حل ہوگا کہ جب بر شخص زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی فکر میں ہے، تواب وہ منافع کے حصول ك في نت نى ايجادات مائ لائ كا- لورايي چزى بيدا كرے كا جس كـ در يعد وه

زیادہ سے زیادہ لوگوں کوائی طرف راغب کر سکے۔

لنذا جب ہر فخص کو منانع کمانے کے لئے آزاد چھوڑ دیا جائے تواس کے ذریعہ

FT

چارول مسائل خود بخود عل موجاتے ہیں، اننی کے ذریعہ ترجیلت کا تعین موتا ہے۔ اننی کے ذریعہ ترجیلت کا تعین موتا ہے۔ اور اننی کے ذریعہ مائل کی تقسیم موتی ہے۔ اور اننی کے ذریعہ معائی ترتی عل میں آتی ہے۔ یہ سرماید وارائد نظرید ہے۔

### اشتراكيت مين ان كاحل

جب اشراکیت میدان می آئی تواس نے یہ کماکہ جناب! آپ نے معیشت کے سارے انکم اور بنیادی مسائل کو ہزار کی اندھی اور بسری قوتوں کے حوالے کر دیا ہے، اس لئے کہ رسد اور طلب کی قوتی اندھی بسری قوتی ہیں اور یہ جو آپ نے کماکہ انسان وی چیز پیدا کرے گاجس کی مارکیٹ میں طلب ہے، اور اسی وقت تک پیدا کرے گاجب تک طلب ہوگی، یہ بات نظریاتی طور پر تو چاہ ورست ہو، کین عملی میدان میں جب انسان قدم اٹھا آ ہے تواس کو اس بات کا علم بہت دت کے بعد ہو تا ہے کہ اس چیزی طلب کم ہوگئی یا زیادہ ہوگئی، ایک دت ایک آئی ہے جس می طلب حقیقاً تھی ہوئی ہوتی ہے کہ سی پیدا کر نے والا ہے کہ اس چیزی طلب کین پیدا کرنے والا ہے جمت کے طلب برحی ہوئی ہے۔ اس لئے وہ پیدا وار میں اضافہ کرنا چاہا ہے، جس کے ملک نائی معیشت کو بھتانے پڑتے ہیں، اندائن مسائل کو ان اندہی، بسری قوتوں کے حملک نائی معیشت کو بھتانے پڑتے ہیں، اندائن مسائل کو ان اندہی، بسری قوتوں کے حالے ضیص کیا جاسکتا۔

مربالی داراند فظام نے ایک جادد کی چنری چیش کی تھی، اور اشتراکیت نے دوسری جادد کی چنری چیش کر دی کدان چادول مسائل کا ایک ہی حل ہے۔ وہ یہ کہ کہ سال کا ایک ہی حل ہے۔ وہ یہ کہ کہ سال کا ایک ہیں حل ہے۔ وہ یہ کہ کہ سال کہ ایک پیدا وار انفرادی ملکیت میں رکھنے کے بجائے ایتجا کی ملکت میں لائے جائیں، اور پھر طریقہ یہ ہم دے وسئے جائیں، اور پھر حکومت ان وسائل کی منصوبہ بندی کرے گی کہ کتنی ذہین پر گذم پیدا کی جائے، گئے کا دخانوں میں کپڑا ہے گا، اور پوانسان زمین کے کا دخانوں میں کپڑا ہے گا، اور کھنے کا دخانوں میں کپڑا ہے گا، اور کھنے کا دخانوں میں کپڑا ہے گا، اور دوانسان زمین یا کا دخانے میں گام کرے گاری بحث کا دخارے اجرت میاکی جائے گی، اور اس

اجرت کی مقدار بھی پانگ کے ذریع طے کی جائے گی۔ لنذا ترجیحات کا تعین بھی حکومت کرے گی۔ وسائل کی تخصیص بھی حکومت کرے گی آلمنی کی تقلیم بھی حکومت کرے کی اور ترتی کی منصوب بندی بھی حکومت کرے گی۔

چونکہ اشراکی معیشت میں یہ ملے کام حکومت اور منعوبہ بندی کے حوالے کے گئے ہیں، اس لئے اشراکی معیشت کو منعوبہ بند معیشت (Planned بحی کتے ہیں۔ اور سرمایہ وارائد معیشت نے چونکہ اپنے وسائل کو مارک کی درمد اور طلب کی قوق کر چھوڑ دیا ہے، اس لئے اس کو " ہازاری معیشت " (Laissez - Faire ) لور عدم ماضلت معیشت Faire کی سے جس۔

(Laissez - Faire کی کتے جس۔

يد دو مختف نظريات مين، جواس وقت مارے سلنے مين، اور دنيا على رائج

ي.

### مرمایہ دارانہ معیشت کے بنیادی اصول

مریایہ وارنہ معیثت کے بنیادی اصول جو اس کے قلفے سے نکلتے ہیں، ان جی سے پہلا اصول "افزادی طیت" (Private Ownership) ہے، لیخی تمام و سائل پیداوار کا ہر شخص افزادی طور پر لمک بن سکتا ہے، دو سرااصول " محومت کی عدم مافات" (Laissez - Faire Policy of state) ہے، لیخی انسان کو منافع کا کم نے کے لئے آزاد چھوڑ دیا جائے، محومت کی طرف سے مدافلت مزکی جائے، اور اس کمانے کے لئے آزاد چھوڑ دیا جائے، محومت کی طرف سے مدافلت مزکی جائے، اور اس کر کئی پابندی اور کوئی باندی اور کوئی درک مائد ندی جائے، تیرااصول " واتی منافع کا محرک" ہے، کہ انسان کے این دان خواک کرک کے طور پر استعمال کیا جائے، معافی سرگر میول کے اس کی ترفیب دی جائے۔ یہ سرمایہ وارانہ نظام کے بنیادی اصول ہیں۔

### اشتراکیت کے بنیادی اصول

اس کے ہر ظاف اشتراکیت کے بنیادی اصول مد ہیں کہ وسائل کی پیداوار کی حد مسئل کی پیداوار کی حد مسئل کی پیداوار کی حد تک مسئل میں انداز کی ایک است کی بالکلید نفی کی جائے، لینی وسائل پیداوار کسی وائل ملیت ہو سکتے لینی نہ کوئی زشن کسی وائل ملیت ہو سکتا ہے۔ ووسرا اصول ہے "منصوبہ بندی" لینی ہر کام پائگ اور منصوبہ بندی" میں ہو اس وقت آپ کے سائے بندی کے تحت کیا جائے۔ یہ وو مختلف نظریات ہیں، ہو اس وقت آپ کے سائے ہیں۔

## اشراکیت کے نتائج

اس وقت دنیای ان دونوں فظاموں کے تجربات اور نتائج سامنے آ بچے ہیں، اور اشتراکیت کے نتائج آپ حقی ہیں، اور اشتراکیت کے نتائج آپ حفرات اپنی آ محصوں سے دیکھ چھ ہیں کہ چے ہتر سال کے تجرب کے بعد پورے نظام کی محملات ذہین پر اس طرح گری کہ بوے بوے سور اُپھڑے ہوئے نظر آئے، حالات آیک ذبائے ہیں نشطائیزیشن لیک فیشن کے طور پر دنیا ہیں ارائج تھا۔ اور اگر کوئی فنص اس کے خلاف ذبان محول آؤاس کو سرملید دار کا ایجنٹ اور رجعت بیند کما جاتا تھا۔ لیکن آئج خوروس کا سربراہ ہے کہ رہا ہے کہ:

"کاش: یہ اشتراکیت کے نظریہ کا تجربے دوس کے بجائے افراقہ کے کئی چھوٹے ملک میں کر لیا گیا ہوتا۔ آگد کم از کم ہم اس کی تباہ کاریوں سے نئی جائے "

# "اشراكيت" ايك غير فطري نظام تعا

جرحال طبی طور پریہ لیک فیر فطری نظام تھا، اس لئے کہ دنیا میں بے شار معاشق سائل بین، صرف لیک معیشت ہی کا ستلہ نہیں ہے، اب اگر ان سائل کو منصوبہ بندی کے ذریعہ حل کرنے بیٹے جائیں تو یقین کیچئے کبھی حل نہیں ہو سکیں گے، آثریہ بھی توایک معاشرتی سنلہ کہ لیک مرد کو ایک عورت سے شادی کرتی ہے، اور شادی کے لئے مرد کو مناسب بیری در کارہ اور بیری کو مناسب شوہر چاہئے، اب آج آکر کوئی فخن ہے گئے مرد کو مناسب بور چاہئے، اب آج آکر کوئی فخن ہے گئے کہ چونکہ اور اس کے ایجے میں بڑی فزایل پرا اور ری ہیں، طلاقیں ہور ہیں ہیں گھر اجزارہ جیں اور دونوں کے در میان ناچا آبور کی ہیں، طلاقیں ہور ہیں ہیں گھر اجزارہ جیں اور دونوں کے در میان ناچا ہو گاکہ اس نظام کو حکومت کے حوالے کر دیا جائے، اور پانگ کے ذریعہ سے کھا جائے کہ کو امام رو محمی عورت کی حوالے کے ذریعہ اس مسئلے کو حل کرنا ذریعہ اس مسئلے کو حل کرنا خادہ مناسب ہے۔ اور کوئی مخص اس مسئلے کو حل کرنا جائے گاؤوہ ایک غیر نظری اور مصنوعی نظام ہوگا، جس سے بمتر ترائی کی کوئی امید نسیں بو

ی صورت مل اشراکے میں چیں آئی، اس میں چے گھ یہ ملاے مسائل پانگہ اور منصوب بندی کہ حوالے سے گئے، قواب موال یہ ہے کہ پانگہ کون کرے گا؟
فاہر ہے کہ حکومت کرے گی اور حکومت کیا چیز ہے؟ وہ چند فرشتوں کے جموعے کا نام نہیں، بلکہ وہ بھی اسانوں ہی ہے اندر ہے وجود میں آئے والے گروپ کا نام ہے اشراکیت کا کمنایہ ہے کہ مرملے دار دولت کے بہت بوے وسائل پر بشنہ کر کے من بانی کرتا ہے، کین اس نے یہ نہیں ویکھا کہ اشراکیت کے بقیع میں اگر چہ بہت مارے مرملیہ دار وجود میں آگیا، جس کا نام بورد کرلی، دائر شاہی اور نوکر شان ہے اور اب مالے و مرائل پدواد اور ماری معیشت اور بورو افر شاہی اور نوکر شان ہے اور اب مالے و مرائل پدواد اور ماری معیشت اور بورو کرلی (افر شانی) کے ہاتھ میں آگئے، انڈوااب اس بات کی کیا گاد ٹی ہے کہ وہ ناانسانی میں کریں گے، دو کون سے آسمان سے انز نے دالے فرشتے ہیں، یا وہ کونسا معمومیت کا میں کریں گے، دو کون سے آسمان سے انز نے دالے فرشتے ہیں، یا وہ کونسا معمومیت کا در آپ حضرات نے اس کو دکھے لیا۔ اور یہ نظام اپنے انجام کو پنج گیا اور آج اس کا نام لیتے ہیں۔ ولید دالے دور یہ نظام اپنے انجام کو پنج گیا اور آج اس کا نام لیتے ہیں۔

سرمایه دارانه نظام کی خرابیان

اب اشراکیت کے فیل ہونے کے بعد آج مراب وار مغربی مملک بوے ذور و

شور کے ساتھ بغلیں بجارے میں۔ کہ چونکہ اب اشراکیت لیل ہوگئ ہے، اندااب سرمایہ دارانہ نظام کی حقانیت جابت ہوگئ، اب انسان کے لئے سرمایہ دارانہ نظام کے علاوہ کوئی نظام کار آ مشیں ہوسکا، اور اب یہ بات بانکل فیے ہو چکی ہے۔

خوب سجھ لیجنے کہ سم پلید دارائد معیشت کا جو بنیادی فلسفدے وہ یہ کہ آزار بازار
کا وجود، اور اوگوں کو منافع کمانے کے لئے آزاد چھوڑ تاکر چہ نظریاتی طور پر کیک معقول
فلسفہ ہے، لیکن جب اس فلنغے پر حدے زیادہ عمل کیا گیا قواس فلسفہ نے آگے جل کر
خود اپنی جز کاٹ لی، یہ بات درست ہے کہ جب اوگوں کو منافع کمانے کے لئے آزاد
چھوڑا جائے گا تورسد و فللب کی قیمی پر سرکار آئیں گی اور وہ ان مسائل کو حل کر دیں
گی، کین سے بات خوب سجھ لیجنے کے رسد و فللب کی یہ توجی اس قوت تک کار آ کہ موتی ہیں
جب بازار میں مسابقت کی فضا ہو، اور آزاد مقابلہ ہو، اور اویارہ داری نہ ہو۔
جب بازار میں مسابقت کی فضا ہو، اور آزاد مقابلہ ہو، اور اویارہ داری نہ ہو۔

مثل من بازار سے ایک چنزی تریدنا چاہتا ہوں۔ اور بازار میں بہت سے لوگ چنزی بیخ اس بازار میں بہت سے لوگ چنزی بیخ اس پر چنزی بیخ رہے ہیں، آیک و کاندار = / ۵۰۰ روپ کی بی رہا ہے۔ اب فرص موجود ہیں، جو محتقہ تیہتوں پر چنزی کا مردپ کی بی رہا ہے۔ اب بیجہ افقید ہے کہ چاہ وہ چنزی / ۵۰۰ روپ کی تحریدوں یا = / ۲۵۰ روپ کی تحریدوں باس صورت میں آور سد اور طلب کی توجی مجم طور پر کام کرتی ہیں، اور ان کا تیجہ عمل فلام ہوتا ہے، لیکن آگر بازار میں چنزی بیچ والا صرف آیک و کاندار ہے، اور میرے کی تام کرتی ہیں، اور ان کا پاس کوئی چاکس اور انتقاب نسی ہے۔ اگر جمعے چنزی تریدئی ہے آئی می تو اس سے تریدنی بیار کی تو اس سے تریدنی ہوتا ہیں۔ اس کے اور مجمع کوئی افقید نسی بو گئی۔ اور میں۔ اس کے اور مجمع کوئی افقید نسی دیا۔ بو گئیں۔ اس کے اور مجمع کوئی افقید نسی رہا۔ تیم کانس ہے۔ جو اس اجارہ وار نے مقرد کر دیا، اور مجمع کوئی افقید نسی رہا۔ تیم کانس تو میں اور اگر قبیر جمال آزاد مقابل ہو، اور اگر قبیر جمال آزاد مقابل ہو، اور اگر

اجلدہ واری ہوتو وہاں یہ قوتی کام فیس دیتیں چرجب انسان کوزیادہ سے زیادہ سانٹے کالے کے لئے باکل آزاد چھوڑ ویا گیا کہ جو طریقہ تم افتیار کرناچاہو، افتیار کرلو، قواس نے ایسے ایسے طریقے افتیار کئے، جس کے ذریعہ مبازار جس اجلدہ داری قائم ہوگئی، اور دوسری طرف سرمایہ واری فطام جس انسان کو مود کے ذریعہ منافع کمانا بھی جائز، آلملہ کے ذریعہ منافع کمانا بھی جائز، شے کے ذریعہ فقع کمانا جائز، اور این تمام طریقوں ہے بھی فقع کمانا جائز ہے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جو طریقہ چاہے اختیار کرے، انسان کو اس کی بالکل کملی اجازت ہے، اور اس کی کملی چھوٹ کی وجہ سے بساد قات اجادہ واریاں قائم ہو جائی جی جس کے فیچے جس رسدو طلب کی قریم کام کرنا چھوڑ دیتی جی اور مفلوج ہو کر رہ جائی جی، جس کی وجہ سے سرمایہ وار انہ نظام کا فلفہ عملی طور بر وجود جس قبی آ۔۔

متافع کانے کے لئے بالکل آزادی دیے کے نتیج میں دوسری خرابی ہے پیدا ہوئی کہ کوئی افغائق قدر ایس بات کا خیال کرے کہ معاشرے کو کوئی چز سفیہ ہوگی۔ اس بات کا خیال کرے کہ معاشرے کو کوئی چز سفیہ ہوگی۔ اور کوئی چز معز ہوگی، ایمی چند روز پہلے امر کی رسالے ٹائم میں، میں نے پر حاکہ ایک موزل کرل مصنوعات کے اشتمار پر اپنی تصویر دینے کے لئے آیک ون میں ۲۵ ملین ڈالر میں ڈالر وصول کرتی ہے اب سوال ہے ہے کہ وہ تاجر اور کار فائد دار ہے ۲۵ ملین ڈالر کمال سے حاصل کرے گا ، اس لئے کہ جب وہ چزاور وہ پیداوار بازار میں آئے گی تو ہے ۲۵ ملین ڈالر اس کی لاگت اور کوسٹ میں شال ہو کر میری اور آپ کی جیب سے وصول کریں گے۔

یہ فائیر اسال ہوٹل جن جی آیک دن کا کرایہ ۱۵۰۰ روپ یا = / ۲۰۰۰ مور وید یا = / ۲۰۰۰ مور وید یا ۔ ایک متوسط در ہے کا آوی این ہوٹلوں کی طرف رخ کرتے ہوئے ڈر آ ہے، کین و آ تمام فائیر اسال ہوٹلوں ان غریب موام کی آ مناوں سے دجود یس آ ئے۔ کہ آپ سے دیموں سال ہوٹلوں میں کون جا کر فحیر آ ہے؟ یا تو سر کاری طافز مان اور سر کاری افتران کو زمنت اوا کرتی افتران کو زمنت کا مطاب ہے گئی اوا کرتی اب طافر ہے کہ ان کا خرچہ کور منت اوا کرتی ہے، اور کور نمنت کا مطاب ہے تیل اوا کرتے دانوں کا روپیہ، اور یا گار و سراط بقد ان ہوٹلوں میں آ کر فحیر آ ہے وہ آجر، صنت کا ہوتے ہیں۔ جو اپنے تجارت کے سفووں کے دوران ان ہوٹلوں میں فحیر تے ہیں۔ کین دہ ان ہوٹلوں کا خرچہ کیل سے وصول ہوتے ہیں؟ فاہر ہے کہ وہ سرالی داد آئی جیب سے خرج نہیں کرتے۔ بلک در حقیقت وہ از ابات اس چیز کی الاک (Cost) میں شال ہوئے۔ جو چیز وہ بازار میں فروخت کر رہا ہے۔ اور اس کی لاگرت (Cost) میں شال ہوئے۔ جو چیز وہ بازار میں فروخت کر رہا ہے۔ اور اس کی لاگرت (Cost) میں شال ہوئے۔ جو چیز وہ بازار میں فروخت کر رہا ہے۔ اور اس کی لاگرت (Cost) میں شال ہوئے۔ جو چیز وہ بازار میں فروخت کر رہا ہے۔ اور اس کی لاگرت میں شال ہوئے۔ جو سے اصاف کریں گے، اور گاری کی اور کی دوروں ہے۔ اور اس کی لاگرت کی دوروں کی دوروں ہے۔ اور اس کی لاگرت کی سال ہوئے۔ جو سے اصاف کریں گے، اور کی کری کی دوروں ہے۔ اور اس کی لاگرت میں شال ہوئے۔ جو سے اساف کریں گے، اور گھر وہ گھرت گھرت کی دوروں کی دوروں کی دائر کی سے کا دوروں کی دوروں کی

وام سے وصول کی جانگی۔

اسلام کے معاثی احکام

اب میں اسلام کی معافی تعلیمات کی طرف آیا ہوں ، آگر مندر جربال بس منظر میں اس کو آچی منظر میں اس کو آچی منظر میں اس کو آچی طرف آجی منظر منظر کے اسلام کے تقلہ تظریب کے جائے الرکیٹ کی توق کے تحت ہونا چاہئے ، اس بنیادی قلفہ کو اسلام حلیم کرتا ہے ، قرآن کرم کھتا ہے :

غَنُ ثَمَّنَا بَيْنَهُ مُ مَّعِيْكَ مَهُمْ فِ الْحَلِوثِ الدُّنْيَ وَمَ فَعُنَا بَعْمَمُهُمُ فَوْتَ بَعْضٍ دَمَ لِحِبِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُ مُ مُعْمَانُحُوثًا

(الزقرف ۲۲)

ین ہم نے ان کے ورمیان ان کی معیشت تعیم کر دی ہے، اور لیک کو دوسرے پر درجلت کے افترار سے فریت مطاکی ہے۔ اور اس کے بعد کتنا خوب صورت جملہ ارشاد فرایا کہ " لیتخذ بعضہم بعضاً سخریاً " آگران بی سے لیک دوسرے سے کام نے سکے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ افد تعالی نے اس کا نات کا نظام بنایا ہے، اور اللہ تعالی نے اس کی معیشت تعیم کی ہے، یعنی دسائل کی تعیم، اور آیون کا تعین، اور تعیم دولت کے اصول یہ سارے کے سارے کی انسانی با انگی کی بیاد پر وجود میں نمین آتے، بلکہ اللہ تعالی نے اس بازار اور اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ معیشت خود بخود تعیم کیا، اس کا یہ مطلب کہ معیشت تو بخود بخود تعیم کیا، اس کا یہ مطلب نمیں ہے کہ ہم نے قطرت کے ایسے قانون بنا دیے ہیں، جن کی دوشن لی، بلکہ اس کا مطلب کی دوشن میں دوست کے ایسے قانون بنا دیے ہیں، جن کی دوشن بی بلکہ اس کا مطلب کے دہم نے قطرت کے ایسے آن نین بنا دیے ہیں، جن کی دوشن بی اس کا در میان معیشت کی تعیم کیا مطلب ہے کہ ہم نے قطرت کے ایسے آن نین بنا دیے ہیں، جن کی دوشن بی اسازوں کے در میان معیشت کی تعیم کا عمل خود بخود ہو جائے۔

اور ایک صدیث یس نی کریم صلی الله علیه وسلم نے اعلیٰ درج کا معاثی اصول بے بیان قرایا کد.

دعوالشاس يوذفت الأنه بعضهع من بعض

بسر حال یہ بنیادی اصول کہ بارکیٹ کی قریم ان بخیادی مسائل کا تعین کرتی بیں، یہ اصول قواسلام کو سلیم ہے، کین مرونیہ وارانہ نظام کا یہ بنیادی اشیاد کہ معیشت کو مارکیٹ کی قوتوں پر بالکل آزاد چھوڑ ویا جائے اس کو اسلام سلیم میں کرتا۔ بلکہ اسلام سے کہتا ہے کہ انسانوں کو منافع کمانے کے لئے اتنا آزاد چھوڑا کہ وہ اجادہ وار بن دومرے کی آزادی کو سلب کر لے۔ لینی لیک کو اتنا آزاد چھوڑا کہ وہ اجادہ وار بن میا اور بازار میں اس کی اجادہ واری قائم ہو گئی، اور اس کے نتیج میں وہ بابندیاں آزادی سلب ہو گئی، اندااسلام نے اس آزادی پر کھی پابندیاں عائد کی جی وہ بندیاں کا بندیاں کیا جی بابندیاں کا منس کی بابندی ایک اللہ تعالیٰ بابندی ، یعن اللہ تعالیٰ بابندی ، یعن اللہ تعالیٰ بابندی ، یعن کرتا ہوں۔ بہرائی بابندی ، یعن کرتا ہوں۔ بہرائی بابندی ، یعن کرتا ہوں۔ بہرائی بابندی ، یعن کرتا ہوں ہوں جو انسان پر شریعت نے عائدی کرتا ، اس کو ویل بابندی ، یعی کہتے جی دومری قسم ہے "افعاتی پابندی" ، "تحیری کرتا ، اس کو ویل بابندی ، یعن قسم کی پابندیاں جی جو انسان پر شریعت نے عائدی

#### ا۔ دینی بابندی

میل قسم کی بابندی جو " دعی بابندی" ہے یہ بہت اہمیت کی حال ہے، جو اسلام کو دومرے معاثی نظریات سے متاز کرتی ہے، اگرچہ مربلیہ وارالہ نظام اب انے بنیادی اصولوں کو چھوڑ کر اتا نیج آگیا ہے کہ اب اس میں حکومت کی کھے نہ کھے مانلت ہوتی ہے، لیکن حکومت کی مید مااقلت والی مقل اور سیکولر تصورات کی بنیاد بر بوتى إبدى اور اسلام جو يابدى عائد كريا ب، وه "وفي يابدى" بوتى ب، وه وفي بابندیال کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اسلام یہ کتا ہے کہ تم بازار میں منافع کمانی لیکن تممارے لتے سود کے ذریعے آمانی مامل کرنا جائز نسی، اگر ایبا کرد کے تو پھر انتہ اور اس کے رسول كى طرف سے اعلان جگ ب، اى طرح "قلد "كوممنوع قرار دے ديا، "قمد" کے ذراعیہ آمانی حاصل کرنا جائز نہیں، اور احکا ر" ذخیرہ اندوزی کو ممنوع قرار دے یا " سٹہ " کو ممنوع قرار دے دیا، ویسے تو شریعت نے بید کمہ ریا ہے کہ جب دو آ دمی اگر کوئی مطلبہ کرنے پر راضی ہو جائیں، تو پھروہ قانونی مطلبہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ دونوں اگر کسی ایسے معالمہ بر رامنی ہو جائیں جو معاشرے کی تابی کاسب ہو، اس معالمے کی اجازت نس، مثلًا "سود" كے معالمے ير دو آدى رضا مندى سے معالمه كر ليس، تو چوكله " مود " ك ذريعه معاشى طور ير نقصالات بيدا موت بين- تباه كلريان بيدا بوتي بين، اس لتے شرعاس کی اجازت سس، اب " سود" کے ذریعہ معاشی طور پر کیا جاہ کاریال پیدا ہوتی ہیں؟ یہ ایک مستقل موضوع ہے اور اس موضوع پر بہت ی کتابیں منظر عام پر آ بكى بين، ليكن من آب كے ملف ايك ماده ى مثل بيش كر آبون، جس ان تباه كاورامااشاره موجايا

سودی نظام کی خرابی

مود کے نظریے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ایک فخض کی آندنی بیٹی اور دومرے کی آندنی قطرے میں ہاور فیر بیٹی ہے، مثلاً ایک فخص نے کس سے سود پر قرض لیا۔ تو اب اس نے جس سے قرض لیااس کو تو آیک متعمین رقم بطور سود کے ضرور اواکرنی ہے، اور جس نے قرض لیا ہے وہ اس قرض کی رام سے جب کاروبار کرے گا تو ہو سکتا ہے تواس کی کاروبار میں نفع ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کو کاروبار میں نقصان ہو جائے۔ ووٹوں ہاتیں ہو سکتی ہیں، اور اب جس صورت میں قرض لینے والا نقصان میں رہا، اس صورت میں مجی /۱ ایسد قرض دینے دالے بحک یا اوار سے کو اواکر نااس کے ذمہ ضرور کی اور لازم ہے، لنذا قرض لینے والا نقصان میں رہا۔ اور بعض مرتبہ اس کے بر تکس قرض وینے والا نقصان میں ہوتا ہے، اور قرض لینے والا فائدہ میں رہتا ہے۔

مثلالی فخف نے بک سے مودیروس کروڑروپ قرض لیا اور اس سے کاروبار شردع کیا، بہت ک تجارتیں ایک ہوتی ہیں کہ ان میں سونیمد بھی نفع ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ اس فخض کو دس کروڑ پر پہاس فیصد نفع ہوا اب وہ بک کو صرف سود کی متعمن شرح مثلاً × ۱۵اس نفع میں ہے بھک کوادا کرے گااور باتی بورا ۲۵ قیصد خود اس کی جیب مِن جِلاً كيا، اب به ديميميّه كه جواس نه تجارت كي ده جيسه كس كا تعا؟ ده توعوام كاتعا، اور اس کے ذریعہ جو نفع کمایا کیا، اس کا ﴿ ٥٥ نفع صرف ایک فخص کی جیب میں چلا کمیاجس نے تیزت کی اور مرف ۵ افھر بکے یاس پنجا اور پھر بک فے اس می سے اپنا حصہ لكال كے بعدائية تحورًا ساحمد مثلًا وس فيعد تمام دُيها عراك درميان تقيم كر ديا۔ تجے یہ لکلاکہ عوام کے سے جو ٥٠ فیمد نفع ہوا تھاس کامرف وس فیمد عوام عل تقتیم بوااود ۲۵ نیمد مرف ایک آوی کی جیب می جلا میااور عوام وه وس نیمد فے کر بت خوش ہے کہ ہم نے بک میں موروبے رکھوائے تھ اور اب مال بحر کے بعد ایک مو دس ہو گئے لیکن اس بچارے کو یہ معلوم شیں کہ یہ دس روپ چروالی اس مرملیہ وار آجر کے باس ملے جاتے ہیں۔ اس لئے کہ اِس آجر نے ۱۵ فیمد جک کو ہو سود کی شکل یں دیا تھا، وہ اس کوانی بروڈ کشن کی لاگت میں شامل کرے گااور لاگت میں شامل ہو کر اس کی تیت کا حصہ بن جائے گانور وہ قیت بھر عوام ہے وصول کرے گالنڈا ہرائتمبار سے وہ فائدے میں رہا بھراس کو نقصان کا بھی خطرہ نہیں اور اگر بالغرض اس کو نقصان ہو بھی جائے تواس کی تاانی کے لئے انٹورنس كمنيل موجود بي وہ انٹورنس كمينيال جس ميں ان عوام کے بیے رکھے ہیں جو اپنی گاڑی اس وقت تک مزک پر نسیں لا مکتے جب تک وہ انشور نس کی قبط (Premium)اوا نہ کرے ، ان عوام کے پیموں سے اس مرملیہ وار

کے نقصان کی خالی کی جاتی ہے۔

بسر مال سودی نظام کے فالماند طریقے کی طرف میں نے تحوز اسااشارہ کر دیالندا سود کے ذراید معیشت میں نافسانی، پیمواری پیدا ہونالازم ہاس لئے شرایعت نے اس کو منع کیا ہے۔

## شرکت اور مضاربت کے فوائد

اب آگر یک تجارت مود کے بجائے "شرکت" اور "مضاریت" کی نیاد پر بولا اس صورت میں بک اور مرالیہ لینے والے کے در مریان سے معلمہ تمیں ہوگا کہ یہ بک کو ۱۵ فیمد اواکرے گا، بلک یہ معلمہ ہوگا کہ یہ مرالیہ لینے والا جو کچو نفع کمائے گااس کا آو ما مثلاً بک کو اواکرے گالور آ و حاتجارت کرنے والے کا ہوگا اب اگر پہاں فیمد نفع ہوا ہے تو پختی فیمد بک کو لیے گالو چختی فیمد اس کو لیے گائی طرح دولت کارخ فور کے بجائے نیچی کی طرف ہوگائی لے کہ بک کراسے ہے دولت پر بھی پڑتا ہے اور اس کے نمائی گائی سے معلوم ہواکہ "موو" کا برا اثر تقتیم دولت پر بھی پڑتا ہے اور اس کے نمائی

# تدرام ہ

ای طرح اسلام نے "آفاد" کو حرام قرار دیا ہے۔ "آفلا" کے معنی سے ہیں کہ
ایک شخص نے تو اپنا پید لگا دیا اب دو صور تھی ہوں گی یا توجو پید اس نے لگایا، دہ مجی
دوب کیا، یا پے ساتھ بہت بدی دولت لے آیا، اس کو "آفلا" کتے ہیں۔ اس کی ب
شار شکلیں جیں جیب بات سے ہے کہ ہمارے اس مغربی نظام زندگ میں "جوا"
شار شکلیں جی جیب بات سے ہے کہ ہمارے اس مغربی نظام زندگ میں "جوا"
(Gambling) کو بہت می جگوں پر قانون کے اندر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ لیس جیب
میں میں میں مندب شکل الفتیار کر لیل ہے تو چھروہ جائز ہو جائی ہے اور ظاف قانون
میں رہتی شانا ایک غریب آدی سرک کے کنامے "جوا" کھیل رہا ہے تو پولیس اس کو
کو کر کر لے جائے گی کین اگر "جوا" کو معذب شکل دے دی جائے اور اس کے لئے کوئی

ادارہ قائم کر لیاجائے اور اس کا کوئی دو مراہم رکھ دیاجائے قاس کو جائز مجھاجاتا ہے اُس حم کا "قبل" ہدارے سرملید دارانہ معاشرے میں پھیلا ہوا ہے جس کے تیجہ میں بے شکر انسانوں سے پھیے جوڈ جوڈ کر لیک انسان پر اس کی بارش برسا دی جاتی ہے اس لئے یہ "جوا" شریعت نے حرام قرار ویا ہے۔

#### ذخيره اندوزي

ای طرح "احتیار" (Hoarding) یعنی زخره اندوزی شرعاً ممنوع اور ناجاز ب چول که برانسان اس کو جانا ہے اس لئے اس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ضیں۔

## اكتناز جائز نهيس

ای طرح " اکتاز" لین انسان اپنا بید اس طرح جوز جوز کر رنگے کہ اس پر جو شرعی فرائنس جیں ان کو اوا نہ کرے مثلاً زکوۃ اور دیگر ملی حقوق اوا نسیس کر آ۔ اس کو شرعیت جی اکتفاز کتے ہیں اور شرعاً یہ مجی حرام اور باجائز ہے۔

## ایک اور مثال

اور سنت مدت مي تي كريم صلى الله عليه وسلم ف فرماياك. " لا يعج حاضر لبالا"

(سیح مسلم، کلبالیورا، باب قریم الفتر بدادی، مدت نبر ۱۵۲۳)
کولی شری کی دیداتی کا بل فروخت نہ کرے۔ لین دیداتی بال دیدات ب شریمی یچنے کے لئے لارہا ہم اس دقت یم کمی شری کے لئے جائز نمیں کہ وہ جاکر اس سے کے کہ یمی تمدار ال فروخت کر دول گا، بظاہر تواس میں کوئی فرائی نظر نمیں آتی، اس لئے کہ اس موالے می شمری مجی داخی اور دیداتی مجی داخی حیات مرکا دو عالم صلی الله عليه وسلم خاس سے منع فراديا۔ اس لے كه شرى جب و برباتى كا بال اپ جند يس كر لے گاتو وہ اس بال كواس وقت تك روك ركھ گا جب تك كر بذار ميں اس كى قيت زيادہ نہ ہوجائے اس لے عام گرانی پرداكر نے سب ب گا، اس كر بر ظاف اگر ديماتى خود اپنا بال شرمي الاكر فروخت كرے گاتو فاہر ب كه وہ بھى اپنا بال نقصان پر تو فروخت نيم كرے گا كين اس كى خواہش به ہوگى كہ جلدى سے اپنا بال فروخت كر كے والي اپنا كمر چلا جنوں تواس طرح حققى طلب اور حققى رسد كے ذريعہ تيتوں كاتعين ہوجائے گا اور اگر درميان ميں (Middleman) آگياتواس كى دجہ سے رسد اور طلب كى توتوں كو آزاد انہ كام كرنے كاموقع تهيں لے گالور اس (Middleman)كى دجہ سے تيت بوھ جائے گى۔

اس لئے وہ قمام ذرائع اور قمام رات جن کے ذرید معاشرے کو گرانی کا شکار ہونا پڑے اور جن کے ذریعہ معاشرے کو نافعانی کا شکر ہونا پڑے ان پر شری اعتبارے پابندی عائد کی گئی ہے۔ بسر حال مید پابندیوں کی پہلی تھم ہے جو اس آزاد معیشت پر شرعاً عائد کی گئی ہیں۔

## ٢- اخلاقي بإبندي

آخرت على اس كانفع بحت لے گا شاف شرقان كما كيا ہے كہ ہروہ انسان جوائي معيشت كو كائے تر ہے كہ اللہ كہ اللہ ہے كہ اللہ كائے ہے كہ وہ اس لئے بازار على اللہ ہے كہ معاشرے كى فلال ضرورت كو پوراكروں گا تواس كى اس نيت كى وجہ ہاس كا يہ سارا عمادت بن جائے گادر بامث اجر ہو جائے گادر بحراس نظر نظرے انسان اس چيز كا عمادت بن جائے گادر بامث اجر ہو جائے گادر بحراس نظر نظرے انسان اس چيز كا اختیاب كرے گا جس كى محاشرے كو دينى اختیاب كرے گا جس كى محاشرے كو دينى اختیاب كرے گا جس كى محاشرے كو دينى شائل جي تواس صورت ميں كميٹل ازم كا تصور تو يہ ہے كہ لوگ آر رقص و مرود كے ذياده شائل جي تواس صورت ميں كميٹل ازم كا تصور تو يہ ہے كہ لوگ ذياده منافع كانے كے لئے بار كى بار كى بار كى بار كى تاریخ كانے كے تو بار كى تاریخ كانے كے تاریخ كے بار كى تاریخ كانے كے تاریخ كے تو بار كى خواس و تو ہے كہ اگر خواس میں جھے منافح تو بحت ہوگا۔ كين اس وقت چو تك ر بائش خوردت ہے لوراس جس منافع تو بار اس جس منافع تو يا بار كى ضرورت ہے لوراس جس منافع تو يا بار كى ضرورت ہے لوراس جس منافع تو يا بار كى خواس كى ضرورت ہے لوراس جس منافع تو يا بار كى خواس كى خووست ہے لوراس جس منافع تو يا بارى پر عمل كر نے كے كے تاریخ كاختى تو دار وقت شريعت كى اس اخلاقى پابلا كى ر جو كار كى دورت كے منافع كاختى وار وقت شريعت كى اس اخلاقى پابلا كى روحت ہے تاریخ كاختى وقد وار وقت شريعت كى اس اخلاقى پابلا كى روحت ہے تاریخ كاختى وقد وار وقا ہے كے دار وقت شريعت كى اس اخلاقى پابلا كى دوجہ سے تاریخ سے منافع كاختى وار وقت شريعت كى اس اخلاقى پابلا كى دوجہ سے تاریخ سے منافع كاختى وار وقت شريعت كى اس اخلاقى پابلا كى دوجہ سے تاریخ سے منافع كاختى وار وقت شريعت كى دوجہ سے تاریخ سے منافع كاختى وار وقت شريعت كى دوجہ سے تاریخ سے منافع كاختى وار وقت شريعت كى اس اخلاقى بارك كے منافع كاختى وار وقت شريعت كى دوجہ سے تاریخ سے منافع كاختى وار وقت شريعت كى دوجہ سے تاریخ سے منافع كاختى وار وقت شريعت كے دور اس كے منافع كاختى وقد كے دور اس كے

قانونى بإبندى

تیری پابندی " قافق پابندی" ہے لین اسلام نے اسلای کومت کو یہ اعتیار دیا ہے کہ جس مرطے پر کومت یہ محسوس کرے کہ معاشرے کو کی فاص ست پر ڈالنے کے لئے کوئی فاص پابندی عائد کرنے کی ضرورت ہے تواہیے وقت میں کومت کوئی علم جاری کر سمتی ہے، اور پھر وہ علم تمام انسانوں کے جانے قال احزام ہے چانچہ قرآن کریم میں فرایا

"يَايَّهَا الَّذِيُّتَ امَنُوَّا اَطِيُعُواالله وَاَطِيُعُواالتَّسُّوْلَ وَاُولِ الْآمْرِيْنَكُمْ

(مورة التسام ٥٩)

ین اے ایمان والو! الله کی اطاعت کرو اور رسول کی ہمی اطاعت کرو اور اولی الامریخی الل ریاست کی ہمی اطاعت کرواس لئے نقباء کرام نے فرمایا کہ اگر حاکم وقت جو مجمع معنی ش اسلامی حکومت کا مرر او ہواگر کسی مسلحت کی بنیاد پر سے تھم وے دنے کہ فلال دن تمام اوگ روزہ رکھیں تواس دن روزہ رکھنا پوری رعایا پر عملاً واجب ہو جائے گالور اگر کوئی فخص روزہ حمیس رکھے گاتو عملی طور پر اس کوامیائی گناہ ہوگا جیسے رمضان کاروزہ چھوڑ نے کا عمناہ ہوتا ہے اس لئے کہ اولی الامرکی اطاعت فرض ہے۔

(ديكيس شاي چه ص ١١٣، روح المعاني، چ٥، ص ١١)

ای طراح فقماہ کرام نے لکھا ہے کہ اگر اولی المامریہ تھم جاری کر دے کہ لوگوں کے لئے خرود زہ کمانا منع ہے قواب رعایا کے لئے خرید زہ کھا احرام ہو جائے گا سوطل اولی الامرکوان چزوں کا افقیاد دیا گیا ہے۔ بشرطیکہ دہ یہ احکام عام لوگوں کی مسلحت کے تحت جاری کرے اب اس میں جزوی منصوبہ بندی بھی داخل ہے مثلاً حکومت یہ کمہ دیا گاؤ فلال چزیس لوگ سرمایہ کاری کرس اور فلال چزیس سرمیہ کاری نہ کریس تو حکو اللہ نے صدو شرعیہ میں قانونی طور پر اس قم کی بابندی عائد کر سی ہے۔

بر صل کیسین ازم کے مقابلے میں اسلام کے معافی نظام میں بیادی اقیار اور فرق بادر اور کے کہ جمال کک تافیان پابندی کا تعلق ہے یہ بادی کا تعلق ہے یہ بادر کا تعلق ہے یہ بادر کا تعلق ہے میں اسلانی ذہن کی پیداوار میں اور اسلام میں اصل اخیات و بی بابند اول کا ہے جو "وقی " کے ذرائع سستفاد ہوتی ہیں، اور جس میں اللہ تعالی جو پوری کا نتات کا خات اور ملک ہوو یہ جائے کر آ ہے کہ فلال چیز تمام ہے کے معرب اور منع ہے در حقیقت یہ چیز ایمی ہے کہ جب تک انسانیت اس راستے پر نسیس آ ہے گیا اس وقت تک انسانیت اس راستے پر نسیس آ ہے گیا اس وقت تک انسانیت اس راستے پر نسیس آ ہے گیا اس وقت تک انسانیت اس راستے پر نسیس آ ہے گیا

جینگ اشتراکیت میدان می فکست کھاگئی۔ لیکن سرماید داراند نظام کی جو خرابیال خمیں یاس کی جو انصافیاں اور ایمولریاں تھیں۔ کیاوہ ختم ہو سکئیں؟ دو بقینا آج بھی ہی طرح پر قرار میں اور ان کا عمل اگر ہے قودہ ان البی پا بندیوں میں ہے ، اور ان البی پا بندیوں کی طرف آئے بغیر انسان کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ بس ہماری شامت اعمال یہ ہے کہ ایمی بکٹ ان " البی پا بندیوں " پر منی معیشت کا کوئی عملی ڈھانچہ اور عملی فمونہ و نیا ہے ؟ ["A

ملنے پی نیس کر کے اور ہمارے ملک پاکتان کے سامنے کی سب سے بوا چینی ہے کہ وہ ان ان کے سامنے کی سب سے بوا چینی ہے کہ وہ ان کو بنا کے وہ ان کو بنا کے حصومیات کی حال ہے اور کس طرح ان کو اپنایا جا سکتا ہے۔

میں جمتا ہوں کہ میں نے استحقاق سے زیادہ آپ حفرات کا وقت لے لیااور اس بلت کا بھی احمال کے کہا کہ استحقاق سے نیادہ اس بلت کا بھی احمال کے لیک خٹک موضوع کے اندر میں آپ حفرات کے حسن ساعت کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بوے مبرد منبط اور مختل آپ حضارت کے حسن ساعت کا شکل گزار ہوں کہ آپ نے بوے مبرد منبط اور محمل کے ساتھ اس کو کو کرے ساتھ اور اس کی بھر ترائج پیا کرے آجن مند بنائے اور اس کی بھر ترائج پیا کرے آجن

وآخروعواناات الحمد للهرب العالمين

دولت قر آن کی قدر وعظمت جسنس مُولانا مُحَدِّتِنَى عَمَّا فِي يَظْلِمِ العَالَى خطاب: حضرت موانا محر تقی عثانی مرطلهم العالی ضبط و ترشیب به وانا صبار دانش صاحب حیدر آبادی آریخ و وقت :۵٫ شعبان ۱۳۰۷ء س ۲۳ ر مارچ ۱۹۸۸ء رات ماز سطے دس بج

مقام: مدرسه اشرف العلوم- ليانت كالوني- حيدر آباد-

#### بسسم الله الرحمان الرحسية

# دولت قرآن کی قدر و عظمت

الحمد الله نحمد و فرنتعينه و فرنت و فرن و التوكل عليه و و فرن الله من شروم انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهد و الله فلا مضل له ومن يضله فلا هاد و الله و الشهد ان لا الله الله وحد و لا شهد الله و الشهد ان سيد فا و سند فا و شفيعنا و مولا فا محمد اعبد و مرسوله محل الله و على آله و المحابد و مرسوله محل الله و على آله و المحابد و المحابد و الله و على آله و المحابد و المحابد و الله و

احابعد! فاعوذ بالله من الشيطان الرحسيد، بسسد الله الرحس الرحيد ان هذا القرائب يهدى للتى هى اقوم -

ممنت بالله صدوت الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم وغن على ذالك من الشاهدين والنكرين والحمد لله رب العالمين .

حضرت علاء كرام ، بزرگان محرم اور برادران عزیز الله تعلل كابهت برا احسان و كرم به كد آن ایک ایس برا احسان و كرم به كد آن ایک ایس مجلس می شركت كی سعاوت حاصل بور بی به ، بول بحول نظر آن كريم كی تعليم كه اختام سال پر منعقد بولی اور اس موقع برگی بجول نے موقعہ قرآن كريم كو درس و تدريس كي يجيل كے موقعہ قرآن كريم كو درس و تدريس كي يجيل كے موقعہ بر شريك بوتا بر مسلمان كے لئے باعث سعادت عظمی به الله تعلق بحص آب كو اور سب كو قرآن كريم كی اس بركت ميں حصد وار بننے كی توفق عطا فرمائے۔ آب كو آب كريم كی اس بركت ميں حصد وار بننے كی توفق عطا فرمائے۔

## نعمت و دولت قر آن کی قدر

حقیقت ہے ہے کہ آج ہم لوگوں کو تر آن کریم کی اس نعت اور دولت کی تدر معلوم نہیں، نیچ قر آن کریم پڑھے ہیں، حفظ کرتے ہیں اور المحد للہ حسب توفق ہم اس پر خوشی منا لیے ہیں، کی تی بیات ہے ہے کہ اس قر آن کریم کی دولت میں مکا۔
کی قدر وقیت کا میچ اندازہ ہمیں آپ کو اس دنیا ہیں رہتے ہوئے ہوئی نہیں مکا۔
اس کی وجہ ہے ہے کہ اللہ تبارک و تعلق نے یہ قر آن کی دولت ہمیں گر بیٹھے چھر کے اللہ کو علا کری۔ ہمیں اس دولت کو حاصل کرنے کے لئے اس فوت کے حصل کے لئے۔ کوئی جدد نہیں کر بیٹھی کو تریانی منس دی، کوئی جدد نہیں کرنی پڑی ہم نے کوئی محمن افعائی۔ کوئی قربانی نہیں دی، کوئی چیہ شری کی منس دولت کا جان دیا ہی قربانی اس دولت تو آن کر یم کی قربانی اس دولت قر آن کر یم کی قدر وقیت کا جوان اللہ تعالی اجمعین سے پوچھے، جنہوں نے لیک ایک کی قدر محال کرنے کے لئے بی جان کی ملی ، آبروگی، خاندان کی، جذبات کی کی قربانی دیں کہ اس کی مثل الحق مشکل ہے۔
ایس قرباتیاں دیں کہ اس کی مثل کھنی مشکل ہے۔

## قرآن کریم اور صحابه کرام ه

قرآن کریم کی لیک لیک آیت کو سیمنے کے لئے صحابہ کرام ، نے جو دشواریاں اٹھائی ہیں، جو محنیں اٹھائی ہیں، ان کا حال آج ہمیں معلوم نہیں، قرآن مدر سکال مدر سامنے لیک نمایت خوشما مجلد کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ مدر سکال ہوا ہے۔ استاد پڑھانے کے لئے موجود ہے اور مدا کام صرف یہ ہے کہ نوالہ بناکر منہ میں اور حلق سے ایکر دیں، کین وہ بھی میچے معنوں میں جس طرح ایکرنا چاہے اس طرح فیصل آئا۔

قرآن کریم کی قدران محاب کرام رضی الله تعالی منم سے بوجیئے جنوں نے ایک ایک چموٹی چموٹی آیت کے خاطر مارس کھائی ہیں، کفار کے ظلم وستم برواشت کے ہیں۔ اور کس کس طرح اس قرآن کریم کا علم حاصل کیا ہے، میح بخاری میں ایک واقعہ آیا ہے، ایک محالی جو نبی کر یم صلی الله علیہ وسلم کے حمد مبذك مي جمونے بح تنے، اور مرید طیب سے بہت فاصلہ برایک بستی میں رہے تے، مرید طیب آ ناملامکن ند تھا۔ مسلمان ہو بچے تھے، لیکن نی کریم سرور دوعالم صلى الله عليه وسلم كى خدمت من مديد طبيبه جاكر علم عاصل كرنا، ان كى افي واتى مجورى كى دجه سے مشكل تھا۔ وہ خود لها واقعہ بيان كرتے ہيں كه ميں يہ كياكر ما تھا کہ روزانہ اس سرک مرجلا جا اجل ہے مدینہ طبیہ کے قلطے آیا کرتے تھے۔ جو كوئى قائله آ باقان سے بوچمتاك بعائى اگر آپ اوگ مديد طيب سے آرے ميں توكيا آپ لوگول يس ے كى كو قرآن كريم كى كوئى آے ياد ب؟ اگر كى كو قرآن كريم كى كوئى آيت ياد موتو بجمع سكماد يجئ، قافله ش كى كوايك آيت ياد موتى، كى کو دو آیتی ماد ہوتی، کی کو تین آیتی یاد ہوتی، اس طرح ان قافے والوں سے س س کر ،اور ان کے پاس جا جا کرش نے لیک ایک وورو آیش ماصل کیں اور الحداثة اس طرح ميرے ياس قرآن كريم كالك بدا ذخره محفوظ بو كيا۔ ان ہے اس قرآن کی قدر ہوچے، جن کو ایک ایک آیت حاصل کرنے کے قان ہے والوں کی منت عاجت کرنی پڑ دبی ہے، لیکن ہمارے پاس بورا قرآن تیار شکل میں موجود ہے۔ جن اللہ کے ہندوں نے اے ہم تک پہنچایا، جن محنوں، قرانیوں اور مشکلات ہے گزر کر اس کو ہمارے لئے تیار کر کے چھوڑ گئے۔ ہمارا کام مرف اتنارہ گیاہ کہ اس کو پڑھ لیں، پڑھناسکے لیں اس کو بچھنے کی کوشش کریں اور بھر عمل کریں، گویا کی پکائی دوئی تیار ہے مرف کھانے کی دیر ہے، اس واسطے اور بھر عمل کریں، گویا کی پکائی دوئی تیار ہے مرف کھانے کی دیر ہے، اس واسطے

اور چرس کریں، لویا بی پیاں رون تیار ہے صرف علانے می دیر ہے، اس واست قدر نہیں معلوم ہوتی۔ مصرت عمرر منی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی اور بہن کا واقعہ ہے (اس واقعہ کو

ہر مسلمان جانا ہے) وہ دونوں جانتے تے اگر ہم یہ قرآن حضرت عمر مح سامنے بیٹھ کر پڑھیں گے (اس وقت تک حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے) تو وہ ہمیں پڑھنے نہیں دیں گے، بلکہ ہمیں سزا دیں گے اس واسطے جھپ چھپ کر پڑھتے، ایک روز حفرت عمر حضور کے قتل کے ارادے سے جارے تھے کی نے کماکہ دو سرول کو قواسلام سے روکتے ہیں، اپنے گھر کی جاکر خبر نہیں لیتے، وہاں پر کیا ہورہاہے، واپس آکر دیکھا کہ بمن اور بہنوئی قرآن کریم کھولے ہوئے بیٹھے ہیں اور

وہ اس وقت سورہ ط کی خلاوت کر رہے تھے (لمباواقعہ سے جو آپ معزات کو معلوم ہے)

بسر حال ان مشکلات کے دور بی ایک ایک آیت صحابہ کرام میں ان اس طرح حاصل کی ہے۔ اس نئے وہ اس کی تدروقیت پی پیائے تھے، چونکہ ہم اور آپ کو بیٹے بیٹائے یہ دولت مل گئے ہے اس لئے اس کی قدر نہیں پی پانے، جب تک یہ آئکسیں کھلی ہوئی ہیں، جب تک یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، جب تک موت نہیں

آئی۔ اس وقت تک ذائن ونیائی فاہری چنک و مک میں، اور دوسری چیزوں میں لگا اوا ہے۔ ایک وقت آنا ہے جب ونیا سے جاتا ہے جب انسان قبر کے اندر پنچے گا، وہاں اس قرآن کریم کی دولت اور صفحت کا پتہ مطلے گا، وہاں جاکر اس نعت کا پتہ چلے گا، لیک ایک آیت پر کیا پکر انوار، کیا پکر نعتیں اور کیا پکر انعالمت ملیں مے۔

قرآن کریم کی تلات کااجر

الک حدیث شریف میں نبی کریم مرود دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی خص قرآن کریم پڑھتا ہے۔ تواس کو ایک ایک حرف کی طاوت پر دس نیکیل تکھی جاتی ہیں۔ پھر تفسیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فربائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فربائی کریم سلی اللہ علیہ وسلم ایک حرف، مرائی کریم سائل کریم تحرف، توجب الم ایک حرف ہے۔ بلکہ الف ایک حرف، توجب الم پڑھاتواس الم کے پڑھنے سے نامہ اعمال میں تمیں نیکیوں کا اضافہ ہوگیا۔

بعض لوگ یہ کتے ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر بھے، پڑھنے کیا حاصل؟ یہ توآیک نخہ ہدایت ہے، اس کو سمجھ کر انسان پڑھے، اور اس پر عمل کرے تواس کا فائدہ حاصل ہوگا، محض طوطے بینا کی طرح اس کورٹ لیا، اس سے فائدہ کیا؟ توسر کار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے بیان فرایا کہ یہ قرآن ایبان خرشفا ہے کہ جو شخص اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرے۔ اس کے لئے تو باعث شفا ہے ہی، لیکن اگر کوئی مخض محض اس کی طاوت کیا کرے، بغیر ہے ہمی تواس پر مجمی اللہ جارک و تعالی نے اتی نیکیاں لکھی ہیں کہ آیک الم کے پڑھنے پر تمین نیکیوں کا اضاف ہو جاتا ہے۔

قرآن کریم سے غفلت کا ہاعث

ان نیکوں کو حاصل کرنے کے لئے کوئی کشش پدانہ ہوئی، کوئی جنش نہ ہوئی، کوئی جنش نہ ہوئی، کوئی جنش نہ ہوئی، کوئی جنش نہ ہوئی، کوئی جذبہ دل میں پدانہ ہوا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آج کی دنیا کا سکہ نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا نامد اجمال میں اضافہ ہو جائے گا نامد اجمال میں اضافہ ہو جائے گا نامد اجمال میں اگر یوں کما جاتا کہ الم کے اللہ بروس دوئے لیس سے، کام بروس دوئے لیس سے، کام بروس دوئے لیس سے، کیم بروس دوئے لیس سے، کام بروس دوئے لیس سے، کیم بروس دوئے لیس

کے بعنی الم پڑھے پر تمیں روپے ملیں گے، تو دل اس کی طرف تھنچا، کشش ہیں۔
اوگ دوڑتے اور بھلگے۔ یمان تو بہت ستا سودا فی رہاہے کہ الم پڑھو اور تمیر
روپے کملؤ۔ لیکن چونکہ یہ کما جارہا ہے کہ ردولوں کے بجائے تیکیاں ملیں گی۔ کوئی
کشش کوئی جبٹش کوئی جرکت دل میں پیدائیس بوری۔ اس واسطے کہ تیکیوں کی قدر معلوم
نہیں معلوم ، جانے نہیں کہ نیکی کے بڑھنے ہے کیا ہوتا ہے اور ردپے کی قدر معلوم
ہے، دس ردپے ملیں کے توان سے انتا کام ہوگا۔ اور تمیں ردپے ملیں کے توانا کام
ہوگائی واسطے ان کی قدر وقیمت کا پہتے ہے، نیکیل بڑھنے ہے کون می کار ہاتھ
ہوگائی اور اسطے ان کی قدر وقیمت کا پہتے ہے، نیکیل بڑھنے ہے کون می کار ہاتھ
ہوگائی مکر رائے الوقت تو ہے جنمیں، اس واسطے اس کی طرف کشش نہیں ہوتی۔
اس کی طرف دل میں حرکت نہیں ہوتی۔

جس روزیہ آکھ بند ہوگئی، جس روزاس قلب کی حرکت رک جائے گی اور اللہ جارک و تعلل کے حضور حاضری ہوگئ اس دن پاتے چلے گاکہ یہ نیکیل کیا چز تھیں اور یہ روپ جس کی ہم قدر کیا کرتے تھے جو آج بری فیتی چز میں یہ کیا تھے؟

# ور حقیقت مفلس کون ہے؟

ہر گاہ میں صافر ہوا تو نیکیوں سے اس کا میزان عمل کا پلہ بھرا ہوا تھا، بہت می نیکیاں کے کر آیا تھا، نمازیں پڑھی تھیں، دوزے رکھے تھے، تسبیعات پڑھی تھیں. الله کاذکر کیا تھا، تعلیم کی تھی، تبلیغ کی تھی، دین کی خدمات انجام دی تھی، بہت ساری نیکیاں اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں لے کر آیا تھا۔

الی جب نیکیاں چیں ہوئیں تو معلوم ہوا کہ نیکی تو بہت کی تھیں نماز بھی پڑھی، دوزہ بھی رکھا، زکوۃ بھی دی، تج بھی کیا، سب پچھ کیا۔ لیکن بندوں کے حقق اوا نہ سے کسی کو ملاا، کسی کو را کما۔ کسی کا ول دکھایا، کسی کو تکلیف بخوانی ۔ کسی کی فیبت کی، کسی کی جان پر حملہ آور ہوا۔ کسی کا مل کھایا ہے کسی کی آبر د پر حملہ کیا۔ یہ افلہ کے بندوں کے حقوق ضائع کئے، نمازیں پڑھی تھیں، آبر د پر حملہ کیا۔ یہ افلہ کے بندوں کے حقوق ضائع کئے، نمازیں پڑھی تھیں، دوزے دکھے جازی کی تھی ہوا۔ وہاں تو عدل ہے افسانہ تھی، اب جب افلہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چیں ہوا۔ وہاں تو عدل ہے افسانہ کے۔ اس لئے جن کے حق ملرے تھان سے کہا گیا کہ تم اس سے اپنا حق وصول کرو۔ اب وہاں کوئی چیے تو جی کرو۔ کس کا چیہ کھایا تھا اس سے چیے وصول کرو۔ اب وہاں کوئی چیے تو جی کرو۔ کس کا چیہ نہ دولت وہاں دنیا کی سب کرنسیاں ختم ہو تھیں وہ حق کیے کشیں۔ نہ دولت وہاں دنیا کی سب کرنسیاں ختم ہو تھیں وہ حق کیے اور کرے ؟

باری تعلق فرائیں کے یماں کا سکہ روپ چید نمیں، یمال سکہ تو نکیاں ہیں۔ وہ نیک اعمال ہیں جو اس نے دنیا کے اندر کئے تھے، انذا اس کے ذرایعہ جاولہ ہوگا، چنانچہ جس کے چیے کھلے تھے اس سے کما جائے گاس کی نکیاں اس کے ناسہ اعمال میں سے لیلو ، اس نے بہت سلای تعلی نمازیں پڑھی تھیں وہ سب ایک صاحب جن کو مل سمئی، دوسری نمازیں دوسرا صاحب جن لے گیاروزے تیمرا صاحب جن کے گیا، جج نچو تھا صاحب جن لے گیالور جتنے نیک اعمال کئے تھے ایک لیک کر کے لوگ لے جلتے رہے۔ یمال تک کہ سماری نکیل فتم ہو جائیں گی. وہ جتنا ڈھیر لے کر آیا تھا کہ وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ اب بکھ باتی شیں، بکھ لوگ بھر بھی کفرے میں کہ پرورد گاہ اوا حق تورہ گیاہے ہارے بھی پینے کھائے تتے۔ ہمیں بھی برا بھا کما تھا، ہماری بھی فیبت کی تھی، اس سے ہمارا بھی بدلا ولوائے۔

الى برابعا ما ما مارى مى يب فى ق من ك المداكم بدرا دوسيد كين اس ك باس نيكول كا ذخره توقع جو كيا- بدله كيد دلواكس؟ الله تعلق فراكس ك كه اب راسته يه به كه تممار بحو كناه بين وه تممار عنامه اعمل عن قائد اعمل عن قائد اعمال عن قائد المعال عن كور ديا جائز كام كا كناه تمار عنامه اعمال عن مناكر اس ك نامه اعمال عن كور ديا

تونی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرایا کہ نیکیوں کا ڈھر لئے کر آیا تھالیکن بندوں کے حقوق کا معالمہ ہوا تو بجائے اس کے لئے کہ وہ نیکیاں باقی رہیں اور لوگوں کے گناہ بھی اس کے گردن پر ڈالدیئے گئے، فرمایا حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نیکیاں لے کر آیا تھا اور گناہوں کا ہو تھ لے کر جارہا ہے۔

## حقوق العبادكي ابميت

اس لئے یہ حقوق العباد بڑے ڈرنے کی چیزے، لوگوں کے حقوق مارنا خواہ پیے کی شکل میں ہو یا عزت کی شکل میں ہو، یا جان کی شکل میں ہو، یہ اتنا خطر ناک معالمہ ہے، کہ اور کناہ توبہ سے معانب ہو جاتے میں لیکن حقوق العباد توبہ سے معانب تهمیں ہوتے۔

اگر كوئى شخص شراب چيئ معاق الله، زناكر، جوا كھيلى، كوئى اور كمناه كرے اور كتنے بى برے سے برے كمناه كے بول الله تبارك و تعالى كے حضور حاضر بوكر سعے دل سے توب كرے، اور استفغر الله دلي من كل ذنب واتوب اليه براھ لے تو

سركار دوعام صلى منته عليه وسلم فرطت مين النائب من الذنب كعن لاذنب له-جوایک مرتبہ گناہ ہے آئب ہو جائے تواہیا ہو جاتا ہے جیے اس نے مجمی گناہ کیای نہیں، سب معاف فرما دیتے ہیں۔

لیکن اگر بندوں کے حقوق مارے، مثلاً ایک بیسہ بھی کسی کا نا جائز کھالیا۔ کسی کو برا مجملا کہہ دیا۔ کمبی کا دل و کھا دیا، یہ ایسا گناہ ہے۔ اس کی معانی کی کوئی شکل نسیں۔ یہ توبہ سے بھی معاف نمیں ہوآ۔ جب تک وہ وہ صاحب حق معاف نہ کرے ، جس کا حق سلب کیا ہے ، اس واسطے اس معالمہ میں بہت ہی زیاد ہ احتمالا کی ضرورت۔

ابھی مدرسہ دیکھنے کے لئے بالائی حصہ پر جاناہ ہوا۔ بڑا ول خوش ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسه کو ظاہری و بالحنی ہر طراح کی ترقیات عطافرمائے ، میں پر وین کے سے طالب پیدا فرمائے۔ ماشاہ اللہ بڑا کام ہورہاہے، لیکن جب اوپر جیٹا تو لاؤڈ ائپیکری آواز اتن تیز کان میں آر ہی تھی، باہر بھی، اوپر بھی کہ چاروں طرف اس کا شور کچ رہا تھا، میں نے گذارش کی کہ اس کی آواز بکلی کرنی چاہئے۔ اور ساتھ ہی ہے بھی گذارش کی کہ کسی ایک جگہ پر بات چیت ننے کے لئے لوگ جمع ہوں تو شریعت کا تھم یہ ہے کہ آواز اتی ہی ہونی چاہئے۔ جتنی کہ حاضریں کہ پہنچانے کے لئے کافی مو، ليكن سارے محلّه كو سارے شهر كو ساتا كى وجد سے جائز نسيں،

سب سے بڑی وجہ میہ ہے کہ اس آواز کی وجہ سے کوئی اللہ کا بزرہ کسی گھر من بهرب اور مونا جاہتا ہے اور اس آواز کی وجہ سے اس کو تکلیف پینے رہی ہے اس کی بیاری میں اضافہ ہورہاہے ماکوئی اور شخص ہے جو پیار تو نمیں لیکن سونا جاہتا ہے اور ہماری آوازی وجہ ہے اس کی نیند میں خلل آرہا ہے اس کی نیند خراب ہوری ہے۔ ہم خوش میں کہ جماری تقریر کی آواز دور دور تک پہنے رہی ہے قیامت کے دن بوجھا مو گی کہ میرالیک بندہ تمہاری وجہ سے تکلیف میں تھا تا تمہارے میں اس کا کیا

جواب ہے؟

## سلمان کون ہے؟

صدیث میں نی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا السلم من سلم السلمون من لسانہ ویدہ مسلمان و ہے جس کی زبان سے اور السسلم من سلم السسلمون من لسانہ ویدہ مسلمان و ہے جس کی دوسرے المحتمد مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پنچے ، ہس کی زبان ہے بھی کسی کو تکلیف نہ پنچے ۔ ہم تو اپنے زئم میں دین کی بات کرنے کا بھی شریعت نے طریقہ بنایا ہے اور وہ طریقہ بیہ ہے کہ آیک فخص آپ کی بات سنمانیمی چاہتا، آپ اس کے کان کے اور لاوڈ اسکیر کا کر زبر دستی اس کو بات سنائیمی، اس کا شریعت میں کوئی جواز نہیں۔

معنرت عائشہ صريقة رمنى الله تعالى عنها كا جمره سجد نبوى كے ساتھ تعا۔ جمال آپ صلى الله عليه وسلم آرام فرمايس معنرت عائشہ صديقة "كامعمول تعاكه وہ جعد كے بعد كي ادام كياكرتي تحيى، دہال ايك صاحب وعظ كتے كے لئے تشريف الم آئے تھے اور وہ برى بلند آوازے وعظ كماكرتے تھے، حفرت عكث صديقة نے پیام مجوایا کہ آپ جب وعظ کریں و جتنے لوگ جمع موں۔ ان کے مطابق آواز نكالكرين، بابردور يك آوازند بنجاياكرين، وه نسي ماف اورك على من تو

دین کا تھم سار ہا ہوں وین کی تبلیخ کر رہا ہوں صدیقد عکشہ " نے حضرت فاروق اعظم" کے پاس شکایت کی اور کما کہ وہ مخص یمال آ کر وعظ کتا ہے اور میری نیز میں خلل داتع ہوآ ہے آب اس کوروکیں۔

تعليم نبوى نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا، آج ہم نے پد نسیں

س چیز کانام دین سجولیا، سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم فےجوطریقه سکھایاوه کیا ب؟ آپ تجد کے لئے بدار مورب میں- اور اس وقت بسرے کس اوازے المُت إن مدرث شريف عن آما ب- "قام رويداً" آبت سا المُت بين "وفت الباب رويدا" دروازه آبسة سے كھولتے ہيں، كون؟ كيس اليانہ بوك ميرے منے سے معطقت عائشہ کی نیزویس خلل آجائے، وہ صدیقتہ عائشہ جونبی کریم صلی لله عليه وسلم ك ايك ايك علم را آب كى ايك ايك ادار جان قربان كرن كر لك كا

ناریس، ایک نیند تو کیا، کرورول نیندیس قربان کرنے کے لئے تیار ہیں سر کار دوعالم سلى الله عليه وسلم ير، كيكن تعليم يه دے رب بيس كدائي عبادت انجام دين ب تو س طرح نہ دو جس سے دومروں کو تکایف ہو۔

ي ب حقوق العهاد، جو أي كريم مرور وو عالم صلى الله عليه وسلم في عمائے۔ آج اگر ہم کوئی وین کی بات کر رہے ہیں تو ساری دنیا کو سانا ضروی ہے،

اے کوئی سورہا ہو، یا مردہا ہو، یا کوئی بار ہو، اس بات کا کوئی لحاظ شمس، کسی کے

زمن میں بھی نہیں آیا کہ ہم یہ کوئی مختلو کا کام کررہے ہیں۔

## مسلمان کی عزت وعظمت

کی مسلمان کو تکلیف پنچانا گماہ کیرہ ہے، ایمانی گماہ ہے، چیے شراب
چنا، ڈاک ڈالنا، چوری کرنا، زناگرنا، ابن ماجہ میں صدیث ہے کہ نی کریم سر کار دوعالم
صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت اللہ شریف کا طواف فرمار ہے تے حضرت عبد اللہ
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تے، حضرت عبد اللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ
میں نے دیکھا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو خطاب کر کے فرمار ہے ہیں، اب
اللہ کے گھر! تو کتنی حرمت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، کئے تقدی والا ہے، کتنی مقدس والا ہے، کتنی مقدس ہے۔
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ لیکن ایک چیز ایمی ہے۔ جس کی عظمت، بی کھر جس کا تقدی چیز ایمی ہے۔ جس کی عظمت، جس کا تقدی کہ نے میں کہ ایک وہ کے فرمایا، حضرت عبد اللہ سے نظاب کر کے فرمایا، حضرت عبد اللہ ابن مصود فرمایا میں کہ ہے۔ جس کا عظمت، بیت اللہ عبد اللہ ابن مسلمان کی جان ، اس کا مال چو نکا، کہ وہ کونی چیز ہے کہ جس کی عزیہ ایک مسلمان کی جان ، اس کا مال سے بھی زیاد ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ چیز ہے ایک مسلمان کی جان ، اس کا مال اس کی آبے وہ۔

مسلمان کی جان، مسلمان کا بال اور مسلمان کی آبرو، بیتین چیزی ایکر چیل ایکر ایک کوئی سال کی ایکر ایک کوئی ایکر ایک کوئی سال کی حرمت جھ ہے بھی زیاد ہے، کیا مطلب؟ کہ آگر کوئی فضی نا جائز طور پر کسی مسلمان کی جان پر جملہ آور ہواس میں جان ہی پنچائی جا۔ کرتا، زخمی کرتا، نقصان پنچانا، تکلیف پر چیان جسمانی تکلیف کوئی بھی پنچانا تا؛ وہ سب اس میں واضل جی تحمیم مسلمان کی جان یا بال یا آبرو کو نقصان پنچانا اتا؛ گائو ہے کہ جسے کوئی فنص کی جان، بل اور آبرو پر ناحق حملہ کرتا گانا ہے۔ جاتا ہی کسی مسلمان کی جان، بل اور آبرو پر ناحق حملہ کرتا گانا ہے۔

اب آپ اندازہ نگاہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے کی مسلمان کی جان، بال اور آبرد کے بارے میں کتنی تاکید فرمائی ہے، آج خدانہ کرے، خدانہ کرے، خدانہ کرے، خدانہ کرے، خدانہ کرے، خدانہ اس کو مندم کرنے کی کوشش کرے، کیا کوئی مسلمان ایسا ہے جو اس کی تکہ بو ٹی چھوڑ دے اگر اس کے قاویم میں آگیا۔ تو بھی اس کی غیرت گوارا نمیں کرے گی کہ اس کی آگھوں کے مانے کوئی بیت اللہ پر جملہ آور ہو۔

لیکن میج سے شام مک کتے بیت اللہ وُ حائے جارہ ہیں، کتے کیے وُ حائے جارہ ہیں مسلمان کی جان جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت والا قرار دیا تھا۔ وہ مسلمان کو ہرا، اور مار نے سے علاوہ تکلیف ہونی ہے کہ ایک مسلمان کو ہرا، اور مار نے کے علاوہ تکلیف ہونیا نے جستے رائے ہیں، جن کا میں نے ذکر کیادہ سب اس کے اندر واضل ہیں، اور این سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا ہوا گاؤہ وہ دیا اور ای وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ سب سے اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں بالی نہ وہ کر آئے، لیکن برا مفلی وہ فرماتے ہیں کہ جو قیامت کے دن نیکیوں کا برا او فرہ لے کر آئے، لیکن برا مفلی وہ فرماتے ہیں کہ عامد اعمال برا مفلی دی ہیں ایک نیکی میں باتی نہ رہے، دو سروں کے گناہ اس کے نامد اعمال میں والدیے گئے۔

# دین اسلام کی حقیقت

آج ہم نے چند ظاہری عبادتوں کا نام دین رکھ لیا ہے نماز پڑھی، روزہ رکھا، کو ہم نے چند ظاہری عبادتوں کا نام دین رکھ لیا ہے نماز پڑھی، روزہ رکھا، کچھ زکوۃ وے دی۔ کچھ شیں بھی دی اور جم کرنے اور عمرہ کر نے کی دولت مل گئی، یہ عبادتیں جیں، لیکن دین ان جی شخصر نمیں، دین کاجو علم ہے جے فقہ کتے جی اس کے جار حصہ جی ان جی سے آیک حصہ عبادات سے متعلق ہیں، لیکن ہم نے حقوق العباد کو متعلق ہیں، لیکن ہم نے حقوق العباد کو

دین سے بالکل خارج کر لیا ہے۔ کسی کو یہ خیل تک نیس آباکہ میں نے کوئی گناہ کا کام کیا۔ یا اللہ جارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کیا ہے، اگر ایسا نازاض کرنے والا کائی کام کیا۔ قواس کی قویہ کی کوئی شکل نمیں جب تک وہ صاحب حق اس کو محاف نہ کروے۔

ر شوتوں کا دور دورہ ہے۔ لوگوں کو ایزا پنچارہ ہیں، تکلیفیں پنچائی جا
ری ہیں ان کا حق لونا جارہا ہے، یہ ساری کی ساری باتی حقوق العبادے متعلق
ہیں، تکلیف پنچانے کی جو بھی چزیں ہیں وہ حقوق العباد کو ملف کرنے والی ہیں، ہر
صل یہ بات تواس مدے کے تحت ذبان پر آگئ، لیکن پڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ
جھے بھی عمل کرنے کی توثق وے، آپ حصرات کو بھی عمل کرنے کی توثق مطا
فرمائے اور اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ ہمارے والوں میں میدا فرمائے۔

یہ دین چند ظاہری عبادتوں کا نام نہیں ہے۔ یہ ہمیں ایک ایک چیز کے
بارے ہیں ہدایت رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفق عمل عطائے۔ عرض یہ کر دہا
تفاکہ آج کی اس دنیا ہیں جب تک کہ آجمیس کھی ہوئی ہیں اس وقت تک ہمیں
ان نکیوں کی قدر و قبت معلوم نہیں ہوتی ساری دولت روپ پھنے کو سمجھ رکھا
ہے۔ میرے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو جائے پسنے زیادہ ہو جائیں۔ بگلہ بن
جائے۔ کار مل جائے۔ بس ساری دوڑ دھوپ، ساراسوچ بچار کا کور ہم نے اس کو
بنار کھا ہے۔ اس کا تیجہ یہ کہ نکیوں کی کوئی قدر وقیت نہیں۔

عبرت أموز واقعه

اس کی مثال باکل ایس ب، میرے والد ماجد حضرت مواونا منتی محمد شفیع قدس الله سره مفتی اعظم پاکستان فے الله تعالى ان پر اپنا فعل فرماً ما آمین اپنا ایک واقعہ میں ایک واقعہ میں آئے۔ ایک واقعہ میں ایک واقعہ میں آئے۔

اس سے کوئی نہ کوئی سبق لیتے ہیں اپنجی کا واقعہ سناتے ہیں کہ بجبن میں جب
میں چھوٹا سانچہ تھا، اپ ایک بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا اور دیو بند بندوستان میں
حضرت والد " کے زمانے کے بچوں کے کھیل آج کل کے بچوں کی طرح نے نے
کھیل تو تنے نہیں۔ ایسے بی چھوٹے چھوٹے کھیل ہوا کرتے تنے، یہ سرکنڈے
بوتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے بورے بنا کر اس سے نے کھیلا کرتے تنے۔
ایک نے ۔ نہ اپنا بورا نیچ کی طرف اڑکا یا، دوسرے نے کے بھی اڑکا یا۔ جس کا بورا
پہلے بنج گاوہ جیت گیا، اور وہ دوسرے سے ایک بورالے لیت تھا۔

پہلے بنج گاوہ جیت گیا، اور وہ وو مرے سے ایک پورا لے لین تھا۔

قرایا کہ جی سے کمیل ایک مرتبہ اپنے ہمائی کے ساتھ کمیل رہا تھا، بمت

سلاے پورے لے کر آیا، وہ ہمی لے کر آئے تھے، اب جب کمیلنا شروع کیا تو

جب ہی جی ابنا پورا لڑکا ہموں تو میرا پورا بیچے رہ جاتا ہے ہمائی کا پورا آگے بردھ جاتا

ہاور ہر مرتبہ وہ جھ سے آیک پورا لے لیتے یمان تکہ کہ جتنے پورے لے کر آیا تھا

وہ سلاے کے سلاے آیک آیک کر کے ختم ہو گئے۔ اب میرے پاس کوئی پورا

نہیں، اور ہمائی جتنے لائے تھے ان کے پاس اس سے دو گئے ہوگئے، فرماتے ہیں کہ

جب میں سلاے کے سلاے پورے ہلا گیا بھے آئے تک یاد ہے کہ بھے آتا شدید

صدمہ اور اتنا غم ہوا اور میں اس پر اتنا رویا کہ اس کے بوداس سے بڑے سے بردے سے بردے

میری دنیا جاہ ہوگئے۔ یہ صدمہ نہیں ہوا، اور بیہ جھا کہ آج تو میری کائنات لٹ گئی۔ آج تو

فراتے ہیں کہ آج جب سوچنا ہوں کہ کس بات پر رویا تھا، کس بات پر صدر ہوا تھا۔ کس بات پر اتنا نم کیا تھا، ان معمولی، بے حقیقت، بے قیت پوروں کے چمن جانے سے اتنا صدر ہورہا تھاتہ آج اس داقد کو یاد کر کے جس آتی ہے، کتنی حماقت کی بات تھی، کتنی بے وقونی کی بات تھی۔ پھر فرما یا اب ہم یہ بچھتے ہیں کہ اس دقت ہم بے واتر سے بی بیج تھے عقل نہیں تھی اس واسط اس بے حقیقت چیز

کے لٹ جانے پر بھی نمیں ہوتا۔

کے کھوجانے پر اتا صدمہ کر رہے تھے، اس کے اب اس پر ہنتے ہیں لیکن اب بیکھتے

ہیں کہ اب عقل آگئ ہے کہ وہ پورے بے حقیقت سے در حقیقت سے دوپے پیلے یہ

بنگلے ، یہ جائیدادی یہ کاری، یہ ہیں اصل چیز کہ جن کو انسان حاصل کرے۔

لیکن فرماتے ہیں کہ جب اللہ جارک دفعالی پاس آخرت میں پہنچ جائیں گے

ہوائیداد، یہ دولت، یہ کو فعیل، یہ بنگلے یہ کاریں، یہ ساری کی ساری الی ب

حقیقت تھیں جیسے کہ وہ سرکنڈے کے پورے، اور جس طرح آج اس بات پر انس

دھیقت تھیں جیسے کہ وہ سرکنڈے کے پورے، اور جس طرح آج اس بات پر انس

دھیقت تعلق ہوگ کہ جو کو فعیل ہم بنایا کرتے تھے، جائیدادول، پر زمینول پر اور

مال ودولت کی بنیاد پر جھڑتے اور اگرتے اور دنیا ہیں ان چیزوں کو دولت مجاکرتے

سے یہ حقیق دولت نہیں تھی، حقیقت ہیں دولت یہ انتظال حنہ تھے، جو جنت ہی

## جنت کی راحت اور جهنم کی شدت

صدت شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آیک ایے شخص کو بلائمیں گے جس نے سلری عمر تکلیفوں میں مشقوں میں، صدمات میں گزاری، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری زندگی کیسی گزری؟ وہ کے گا پرورد گار! میری زندگی کا آپ کیا پوچھتے ہیں استے صدے اٹھائے اتن تکلیف سی، اتن پریشائیاں اٹھائیس کہ ساری عمر صدمات میں صدمات میں صدمات میں مدامت میں کرری تعالیٰ فرشتوں سے فرائیس کے کہ اس کو ذراجت کی باہر سے ہوا لگالاؤ۔ اس کو فرشتے لے جائیں گے، اور جنت کے باہر سے اس طرح سے آیک چکر لگا کرلے آئیں گے کہ جنت کی بود اس سے پوچیس گے کہ

اب بتا کیسی زندگی گزری وہ کے گا پروروگار اِ میری زندگی تواتی عافیت میں گزری

ہ کہ میں نے کئی غم کی شکل دیکھی بی شیں ہے۔ میں تو ساری عرسرتوں میں،
میش و عشرت میں اور بہت فوشی میں بسر کر آر ہا ہوں، اور میں نے کوئی تکلیف شیں
ویکھی، وہ جو ذرا می جنت کی ہوالگ گئی اس کی لذت، اس کی راحت اس کا سکون،
اس کا اطمینان قلب میں اتنا پارا ہوگا کہ سادی ونیا کی تکلیفوں کو بھول جائے
گا۔
پھر فرائیں گے ایسے شخص کو بلاؤ کہ جس نے ونیا کے اندر کس غم کی شکل
نیس ویکھی کوئی صدمہ نہیں ویکھا بلکہ آرام میں عیش میں سادی غمر گزاری، اور اس
ہیں ویکھا جائے گا کہ تمہلی زندگی کیسی گزری، وہ کیے گا کہ یااللہ! میری زندگی تو
برے آرام کے ساتھ گزری، بزے عیش و عشرت میں گزری کوئی صدمہ میرے
باس شیس پیشگا، کما جائے گا کہ اس کو ذرای آیک ہوا جنم کی لگا لاؤ باہری ہے ادار
باس شیس پیشگا، کما جائے گا کہ اس کو ذرای آیک ہوا جنم کی لگا لاؤ باہری ہے ادار
داخل مت کرنا۔ فرشتے اس کو لے جائیں گے اور جنم کے پاس اس طرح ہے گزار

اس کے بعداس سے پوچھا جائے گااب بتاؤ، تساری زندگی کیسی گزری وہ
کیے گا یااللہ! میں تو ساری عمر تکلیف میں رہا ہوں، ساری عمر صدمات میں گزاری
ہ خوشی کی کوئی شکل نمیں دیکھی۔ وہ چند لمحات کی جہنم کی ہوا۔ اس کی جو شدت
ہ اور اس میں جو تختی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے ساری عمر کی راحیتی،
سرتیں، بحول جائے گا، یہ ہے جنت و جہنم کی راحت و شدت کا حال کہ اس کے
مقابلہ میں ہم و نیا کو بحول جائیں گے۔

ہماری زبوں حالی

اور ہمارا حل یہ ہے کہ مجع سے کے کر شام تک ہمارے دماغ پر اور دل پر جو فکر مسلط ہے جو سوچ بچلر ہے ،جو دوڑ و حوپ ہے۔ وہ اس دنیا کے بے حقیقت ال و متاع كے لئے ہے آخرت كى زندگى كو درست كرنے كى كوئى فكر شيس

# ایک مسکد پر دنیا کے تمام انسان متفق ہیں

میں عرض کیا کر آبول کہ دنیا میں کوئی بات ایسی نہیں ہے، جس پر سلری
دنیا کے افسان متنق ہوں ہر بات میں کچھ نہ کچھ افتانف ضرور ہے ۔ لیکن ایک بات
الی ہے، اس ہے کسی فرو بھر کا افتانف نہیں، اور وہ سے کہ جھے ایک دن مرتا
ہے موت ہے کوئی افلا نمیں کر سکتا۔ لوگوں نے خدا ہے افکار کر دیا خدا کے وجود
ہے افکار کر دیا۔ رسالت ہے افکار کر دیا۔ لیکن موت ہے افکار کر تاکمی کے
لئے ممکن نمیں بڑے ہے بڑے دھریہ، بڑے ہے بڑا طحہ، کوئی بھی سے نمیں کہ
سکتا کہ موت نمیں آئے گی ہر محفی اس کو مانتا ہے اور ساتھ ہی اس کو بھی مانتا ہے کہ
اس مرنے کا کوئی دقت مقرر نمیں۔ ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی اس کو بھی مانتا ہے کل
آ جائے، ہو سکتا ہے کہ دو دون کے بعد آ جائے، ہو سکتا ہے کہ مینے بعد آتے ، ہو
سکتا ہے کہ سل بحر میں آ جائے بہت زیادہ می لئے تو ستر سل اس سل، پھر بست بی
زیادہ جی لئے تو سو سل، بھر بست ہی

## أيك سبق آموز واقعه

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اور یہ بڑا مجیب واقعہ ہے یاد رکھنے کا ہے۔ الله تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توثق عطافرمائے، حضرت فاروق اعظم رضی الله عند سفر پر جلر ہے ہیں جاتے جائے سفر کے دوران کچھ بھوک گی، وہ ہوٹلوں، ریٹورینوں کا زمانہ تو تھانمیں کہ بھوک گی تو کسی ہوٹل میں تھس مجے اور وہاں جاکر کھانا کھالیا۔ حضرت فاروق نے حات کی کیا کہ آس باس بستی ہولیکن وہاں کوئی بستی کھلا کھالیا۔ حضرت فاروق نے حات کیا کہ آس باس بستی ہولیکن وہاں کوئی بستی

بھی نمیں۔ خاش کرتے کرتے دیکھا کہ ایک بکریوں کارپوڈ چردہاہے، خیل ہوا کہ اس بکری والے سے بچھے دورہ لے کر لی لیس ناکہ بھوک مٹ جائے، تو دیکھا کہ چرواہا بکریاں چرارہا ہے اس سے جاکر کما کہ جس مسافر ہوں اور جھے بھوک گی ہے، مجھے ایک بکری کا دورہ فکال دو توجی ٹی اوں، اور اس کی جو تیت تم چاہودہ جس تم کو ادا کر دول۔

جرواہ نے کہا کہ جناب! میں ضرور آپ کو دودہ دے دیتا، کیان سے
کریاں میری نہیں ہیں میں تو طازم ہوں۔ نوکر ہوں کریاں جرانے کے لئے بجے
میرے ملک نے رکھا ہوا ہے، اور جب تک اس سے اجازت نہ لے اوں اس وقت
تک جھے آپ کو دودہ دینے کا حق نہیں۔ حضرت عمرفادوق دضی اللہ عنہ اوگوں کو
ازمایا بھی کرتے ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں تمہیں تمادے فائدے ک
ازمایا بھی کرتے ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں تمہیں تمادے فائدے ک
بکریوں میں سے ایک بکری میرے ہاتھ نے دو، چے میں تمہیں ابھی دیتا ہوں، میرا
ایک بات بتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر او۔ پوچھاکیا آپ نے فرمایا ایساکر اکر ان
کوشت بھی کھانوں گا۔ اور چھر ملک جب تم سے پوچھالیک بحری کماں گئ ؟ تو کہ
وینا کہ بھیڑیا کھائیا۔ اور اس کی وجہ سے دہ تباہ ہو گئ اور بھیڑیا تو بحریوں کو کھانا ہی
دینا کہ بھیڑیا کھائیا۔ اور اس کی وجہ سے دہ تباہ ہو گئ اور بھیڑیا تو بحریوں کو کھانا ہی
دینا کہ بھیڑیا کھائیا۔ اور اس کی وجہ سے دہ تباہ ہو گئ اور بھیڑیا تو بحریوں کو کھانا ہی
دینا کہ بھیڑیا کھائیا۔ اور اس کی وجہ سے دہ تباہ ہو گئ اور بھیڑیا تو بحریوں کو کھانا ہی
دینا کہ بھیڑیا کھائیا۔ اور اس کی وجہ سے دہ تباہ ہو گئ اور بھیڑیا تو برایوں کو کھانا ہی
دینا کہ بھیڑیا کھائیا۔ ایر اس کی وجہ سے دہ تباہ ہو گئ اور بھیڑیا تو برایوں کو کھانا ہی
دینا کہ بھیڑیا کھائی فائدہ ، میرا بھی فائدہ۔
ان بیسوں کو اپنی جیب میں رکھ کر ان کو اپنی ضرویات میں استعمال کرنا۔ ایسا کراو،
اس میں تمہرا بھی فائدہ ، میرا بھی فائدہ۔

اس چرواہے نے بیات نی اور سنتے ہی ہے سافتہ جو کلمہ اس کی ذبان ہے افکا وہ یہ تھا '' یاابن الملک! فاین اللہ؟ شزادے تم جھے سے یہ کیتے ہو کہ جس ملک سے جاکر جھوٹ بول ووں اور یہ کمہ دوں کہ بکری کو بھیڑیا کھایا گیا، تو اللہ میاں کمال گئے؟ اللہ تعالیٰ کمال ہے؟ بیٹک میرا ملک جھے شیس دکھے رہا ہے۔ کیکن ملک کا ملک، ملک الملک وہ دکھے رہا ہے، اس کے پاس جاکر جس کیا جواب ودن گا۔ ملک کو قو خاموش کر سکتابوں، لیکن ملک کے ملک کو کیے خاموش کروں۔

فاروق اعظم رضی الله عند نے فرایا کہ جب تک تجھ جیے افسان اس امت کے اندر موجود ہیں اس وقت تک اس امت پر کوئی فساد نمیں آسکنا، جن کے اندر الله کے سامنے جواب وہی کا احساس موجود ہے جب تک یہ احساس باتی ہے اس وقت تک ونیا میں امن و سکون باتی ہے اور جب یہ ختم ہو گیا تو اس وقت انسان مدرے گا۔ بلکہ بھیڑیا بن جائے گا، جیسا کہ آج کل بنا ہوا نظر آرہا

انسان انسان نمیں ور ندہ بناہوا ہے، دوسرے کی بوٹیاں نوچنے کی فکریں نے دوسرے کی کھیل آبارنے کی فکریں ہے۔ دوسرے کاخون چنے کی فکریں ہے، صرف اس دنیا کے پچھ فائدے حاصل کرنے کے لئے کہ اس کے پچھ فائدے حاصل ہو جائیں۔

# ابدی زندگی کی فکر

نی کریم سر کار دو عالم صلی الله علیه وسلم نے یہ فکر پیدا قربائی کہ و نیاوی
زندگی تو خدا جانے کتے دن ہے۔ کب ختم ہو جائے اللہ کے سامنے جو ابدہ ہوتا
ہے۔ جو ابدی زندگی ملنے والی ہے اس کی فکر کرواور وہاں کا سکہ روپ یہ بیسہ شیس
ہے۔ تم لاکھ جنع کر لو۔ کروڑ کر لو۔ ارب کر لو۔ کھرب کر لو۔ سب یس ونیا
میں چھوڑ کر جاتو کے۔ کئی تمالے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ وہاں اگر کوئی چیز
جانیوائی ہے تو وہ نیک عمل ہے۔

ایک حدیث میں ٹی گریم مرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مردہ قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو تین چزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، ایک اس کے عزیز دا قارب جاتے ہیں اس کو جھوڑنے کے لئے، دوسرے اس کامل جاآئے۔ لین وہ کرے جواس کے اور میں اور چار پائی ہے، جن میں اس کولیٹ کر لٹاکر لے جایا جارہا ہے اور تیری چیز جواس کے ساتھ جاتی ہے وہ اس کا عمل ہے، فرمایا بہلی ود چیزیں بینی عزیز وا تقارب اور مال قبر کے کنارے جانے کے بعد واپس ہو جاتے ہیں آگے جانے والی چیز ایک ہی ہے اور وہ اس کا عمل ہے خواہ وہ نیک عمل ہے یاس کا پراعمل ہے۔

اس واسطے وہاں کا سکہ یہ روپیہ چید شیں، یہ مل و دولت نہیں، وہاں کا سکہ نیکیاں چی اور ان نیکیوں کے حصول کے لئے سب سے بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ نے بیم مطافر الی وہ یہ قرآن کریم کی دولت ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیہ قرآن کریم اس است کے واسلے نبو شفاینا کر بھیجا۔ اس کا پڑھتا اس کا جھتا، اس کریم اس است کے داسلے نبو شفاینا کر بھیجا۔ اس کا پڑھتا اس کا جھتا، اس کریم کی دعوت دیا، اس کی تبلیغ کرنا، سب انسان کے لئے موجب اجرو تواب اجرو تواب ہے موجب سعاوت ہے۔

# قرآن كريم كي قدر كاطريقه

نی کریم سرور دوعالم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کریس ایک ایسی چیز چھوڑ کر جارہا ہوں جب تک اس کو مضبوطی سے تعلے رکھو گے اس وقت تک بھی گراہ نہیں ہو گے اور وہ ہے اللہ کی کتاب، یہ چھوڑ کر آپ دنیا ہے تشریف لے گئے۔ اور اس کی قدر پچپاننے کا طریقہ یہ ہے کم از کم اتا تو کرے کہ ہم مسلمانوں میں سے کسی کا بچہ بھی قرآن کریم کی تعلیم کے بغیر نہ رہے، جب تک قرآن مجید باظرہ نہ پڑھ لے اس وقت تک اس کو کسی اور کام میں نہ لگایا جائے۔

ایک وقت تعاجب می کے وقت مسلمانوں کی بستیوں سے ہر طرف سے قرآن کریم کی حاوت کو قرآن کریم کی حاوت کو کان رہے گا داریں آئیں گی اور طرح طرح کے خرافات کی کان رہے ہیں۔ اب فلمی گانوں کی آوازیں آئیں گی اور طرح طرح کے خرافات کی

4

آوازیں آئیں گ۔ نیس آئے گی توقرآن مجید کی علامت کی آواز نیس آئے گ۔

## مسلمانوں كا فرض

در حقیت بدارس اس فرض کے لئے ہیں کدامت میں دین شعور کو بیدار کیا جائے، اگر قرآن کریم کے الفاظ، اس کے معانی، اس کے مفاتیم پھیلانے اور پہلنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی کا فضل و کرم ب اللہ تعالی کا افعام ہے کہ آب کے محلّہ میں بدرسہ بہ خدمت انجام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا افعام ہے کہ آب کے محلّہ میں بدرسہ بہ خدمت انجام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی ظاہری اور بالحق ترقیات عطا فرمائے۔ ایمی درسہ کے حضرات بد کمہ رہ بنے اور بجا طور پر کمہ رہ بنے کہ بدوین کی خدمت کا ادارہ ہے۔ تمام مسلمانوں کو اس کے ماتھ تعاون کرتا چاہئے وہ لوگ جنوں نے اپنی زندگی اسلام کے لئے کھیائی ہے اور قرآن کریم کی خدمت کے لئے کم از کم ان کو اس فرم ہے نا تکتے پھریں، بیشک بد مسلمانوں پر فرم ہے

لیکن میں یہ کتابوں کہ اس ہے بھی زیادہ ضروری چندہ جو مسلمانوں ہے اس وقت لینے کی ضرورت ہے دہ ہے بچوں کاچندہ ، جو مسلمان گھر انوں ہے حاصل کئے جائیں، جن کو قرآن کریم کی تعلیم دی جائے، اب یہ وبا پھیل چکی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھائے بغیر دنیا کے دو سرے کاموں کے اندر لگا دیتے ہیں اور قرآن کریم کی دولت ہے بچہ محروم رہتا ہے۔

بچین کی تعلیم

بجپن میں ایک مرتبہ قرآن برما دو۔ اس کے قلب کو قرآن کریم ہے

منور کرد۔ اس کے بعد اس کو کمی بھی کام میں لگاؤ کے توانشاء اللہ ثم انشاء اللہ قرآن کے انوار دیر کات اس کے اندر شامل صل ہوں گے، جب قرآن اس کو پہلے پردھا دیاس کے کان کے ذریعے ایمان کا نج اس کے قلب میں پوست کر دیا اور تجربہ یہ ہے کہ جو بچے کھتب میں قرآن کریم پڑھ کر جاتے ہیں تو وہ کمی بھی ماحول میں چلے جائیں لیکن ایمان کا نج ان کے قلب میں موجود رہتا ہے۔

اگر آپ نے شروع ہی ہے بچہ کو ہم اللہ، سجان اللہ، الحمد اللہ اور قرآن کر یم کی آیات سکھانے ہے بجائے اس کو کش پٹ سکھانی شروع کر دی اور اس کے دل دماغ کے اوپر کتے بلی کو مسلطار کھا، اور قرآن کریم کے افیر و ہر کات کو اس کے دل شی داخل نہ ہونے ویا، تواس کے دل میں ایمان کماں ہے آئے گا۔ اس کے دل میں ساملام کی مجبت کماں ہے آئے گی۔ اس کے دل میں آفرت کی فکر کھے پیدا میں اسلام کی مجبت کماں ہے آئے گی۔ اس کے دل میں آفرت کی فکر کھے پیدا ہوگا۔ چوجمیں چاروں طرف گھومتا ہوا نظر آر ہا ہے، جس کو اللہ کے حضور کھڑے ہوئے کا احساس ہمی جسی، جو دو سرول پر ظلم بھاتے ہے۔ دو سرول کی کھال کھنچتا ہے۔

اگر اپن بچوں کے مستقبل پر رحم کرنا ہے تو فدا کے لئے جب تک انہیں قر آن کر یم کی تعلیم نہ دلا دیں اس وقت تک ان کو کمی اور کام میں نہ لگائیں، آج کی مخل ہے اگر ہم میں فائدہ اٹھائیں کہ ہم یہ عد کر کے بیال سے جائیں اور ہم میں ہے جر محف سے ہر محف سے عزم کر کے جائے کہ اپنے بچو کو جب تک قر آن کر یم نہیں پڑھائیں گے س وقت تک کمی اور کام میں نہیں لگائیں گے۔ تو میں مجتابوں کہ افشاء اللہ تعلی اس مجلس کا بہت بڑا فائدہ ہم نے حاصل کر لیا۔ ورنہ تقریریں اور باتی تو ونیا میں بہت ہوتی ہیں۔ آپ حصرات تشریف لائے میرے جو مجمد میں آیا وہ میں نے عرض کیا۔

تشممتندو كفتمد وبرخاستند

ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکل کر اور داس جما ڑ کر چل

دیے اس سے پیچہ حاصل نہیں پیچہ فائدہ نہیں، اگر کم از کم ہدارادہ لے کر چلے کہ
اپن حد تک تمام بیچل کو قرآن کر یم پڑھائیں گے اور اپنے ملنے جلنے والوں دوستوں
اور عزیز واقد ب کو بھی اس طرف متوجہ کریں گے، انشاء الغداس کا فائدہ ہوگا، اللہ
تعالیٰ نے جو باتیں کملوا دی ہیں۔ جھے بھی عمل کی توفیق عطافرمائے اور آپ معزات
کو بھی عمل کی توفیق عطافرمائے اور اس مجلس میں خیر و برکت عطافرمائے۔ اور اس
درسہ کو بھی دن دو گی اور رات چو گئی ترقیات سے نوازے اور مسلمانوں کو اس سے
فائدہ اٹھانے کی توفیق عطافرمائے۔ آھین،

وآخر دعواناان الصعد للثه دب العالمين



حفزت مولانامنتی مجرتنی مثانی مرقلهم سن عرالتال اح

منبط و ترتیب: عبدالقادر احمر آمریخ می قت: ۱۸ نکسر دوور

. آلمن و دقت: ۱۸ روتمبر ۱۹۹۱ء بروز جور، بعد نماز عمر متام: متام:

جس طرح انسان کے جم کو بیلایاں نگتی ہیں کہ بھی بخلہ ہو گیا بھی پیٹ میں درو، بھی قبض ہو گیا۔ بھی دست آگئے، بھی سر میں درو، بھی کر میں تکلیف، اس طرح انسان کی روح کو بھی بیلایاں لگتی ہیں۔ وہ بیلایاں یہ ہیں کہ بھی بھیم پیدا ہو گیا، بھی هسد پرورش پاسٹے لگا، بھی بغض پیدا ہو گیا۔ بھی ناشری پیدا ہوگی، یہ سب روح ک بیلایاں ہیں۔ ان کا بھی علاج ضروری ہے، اور ان کو چھوڈ نا واجب ہے۔

#### بشئدالله التخيالي بشيه

# ول کی بیاریاں اور طبیب روحانی کی ضرورت

إحابعد؛ قال: لبى صحافق عليه وسسلم: الآالث في الجسد مضغة أذاصلعت صلح الجسد كله. واذا خدوت فسد الجسلاكه الاوهم القلب.

(اتمال المادة الدين م م ١٥٣)

اخلاق کی اہمیت

اخلاق کی در سی اور اس کو الله جل جلاله کے احکام کے مطابق بنانا آنا ہی ضروری اور اتنائی اہم اور واجب ہے جنا کہ عبادات کو بجالانا ضروری ہے، بلکہ اگر ذرا اور گمری نظر سے دیکھا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ عبادات، معلمات اور معاشرت کے جنے احکام ہیں، ان جس سے کوئی بھی حکم اس وقت تک صحح طریقے ہے بجانبیں لایا جا سکتی، جب تک اخلاق درست نہ ہول تو احت یہ نماز روزہ بھی بیکلر ہو جا آگر اخلاق درست نہ ہول تو احت یہ نماز روزہ بھی بیکلر ہو جا آگر اخلاق درست نہ ہول تو احت یہ نماز روزہ بھی بیکلر ہو جا آگر اخلاق درست نہ ہول تو احت یہ نماز روزہ بھی بیکلر ہو جا آگر اخلاق بیل بن جاتا ہے، اس کے اخلاق کی درشی اور اس کو اللہ

اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہٹنا عملی زندگی کی بنیاد ہے۔ بیہ بنیاد نہ ہو تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔

### اخلاق كيا چيز بين؟

اخلاق کامطلب آبکل عرف عام میں پکھ اور سمجھا جاتا ہے اور جس اخلاق کی میں بات کر رہا ہوں وہ بچھ اور ہے۔ عرف عام میں اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ ذرا مسکر اکر کسی آدی ہے اس کے خداہ پیشانی ہے، نری ہے بات کر لی، اس کو کتے ہیں کہ یہ سہت خوش اخلاق آدی ہے، اس کے اظافات بت اپچھے ہیں۔ لیکن جس اخلاق کہ میں بات کر رہا ہوں اور جس اخلاق کا مطابہ دین نے ہم ہے کیا ہے اس کا مفوم اس کی میں بات کر رہا ہوں اور جس اخلاق کا مطابہ دین نے ہم ہے کیا ہے اس کا مفوم اس کے کییں ذیادہ وسیع ہے۔ مرف آئی بات نمیں ہے کہ لوگوں سے خندہ چیشائی ہے اللہ لیک بھیجہ ہوتا ہے لیکن اصل اخلاق سے لئے۔ یہ لوگوں سے خندہ پیشائی سے ملئا بھی اس کا ایک بھیجہ ہوتا ہے لیکن اصل اخلاق سے نہیں ہے۔ بلک اصل اخلاق اس کے باطن کی باطن کے باطن کی اجل کی، اس کی روح کی ایک صفحت ہے۔ انسان کے باطن کے اندر مختلف حتم کے جذبات، خیلات، خواہشات پروان مست ہے۔ انسان کے باطن کے اندر مختلف حتم کے جذبات، خیلات، خواہشات پروان کو درست کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا

## روح کی اہمیت

اس بات کو ذراوضادت کے ساتھ بیجھنے کے لئے یہ جانا ضروری ہے کہ انسان کس کو کتے ہیں؟ انسان نام ہے جم اور روح کے جوع کا۔ صرف جنم کا ہم انسان نیس بلکہ انسان وہ جم ہے جس میں روح موجود ہو۔ فرض کرو کہ ایک فخص کا انتقال ہو گیا۔ بنائے کہ اس کے فلابی جم میں کیا فرق واقع ہوا؟ آگھ اس طرح موجود ہے ، تاک اس طرح موجود ہے ، کان اس طرح موجود ہے ، چرہ ویسای ہے ، بات پائی ویسے بات ہوا کہ بات ہوا کہ بات ویسے بی بی کیا فرق بیدا ہوا؟ فرق سے ہوا کہ پہلے اس جم کے اندر روح ساتی ہوا کہ بیلے اس جم کے اندر روح ساتی ہوئی تھی، اب وہ روح کال می اور وو کے کال جانے ۔ انسان ، انسان نیس رہتا، لاش بین جا آ ہے ، عمولت میں واقع ہو جا ہے۔ ۔

## جلدی سے دفن کر دو

وی انسان جوروح نظنے سے پہلے دیمنے والوں کی نگاوں کا پیارا تھا، عزیز تھا، لوگ اس سے محبت کرتے تھے، زمین جائداد کا ملک تھا، بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا تفا، ووست احباب كاعزيز تفاء سبحي كچه تفا، ليكن او حروم جنم سے نكلي، او حرف تو زین جائداداس کی رہی، نہ وہ بیوی کا شوہر رہااور نہ بچوں کا خبر کیری کرنے والار باجو لوگ اس سے محبت کرتے تھے، اس کو اچی نگا سے دیکھتے تھے، اس کو اپنے پاس رکھنا جاتے تے، اب دواس فکر میں کہ جلد اذ جلد اس کو اٹھا کر قبر میں پنچا کر فیکانے لگئیں۔ کوئی کے کہ بھئی یہ تملااعزیزے اس کو ذرااپے گھر میں رکھ لو، توکوئی اس کور کھنے کو تیار نیں۔ زیادہ سے زیادہ لیک ور دن رکھے گا، بہت کوئی رکھ لے گاتو برف وغیرہ لگاکر ہفتہ بحرر کھ لے گا، لیکن اس سے زیادہ کوئی نئیں رکھے گا۔ اب سب اس فکریش ہیں کہ جلد ے جلد اٹھاکر اس کو قبر میں پھینکواور وفن کرو۔ وہی محبت کرنے والے جو ون رات اس کی چثم و آبرو کو دیکھتے تھے ، اس کے اشاروں پر ناچتے تھے ، روح کے نگلنے کے بعد اب به حالت ہوگئ کہ بیٹااپنے ہاتھ ہے باپ کو قبر میں رکھنا چاہتا ہے اور مٹی وے کر جلد اذ جلداس کو دفن کر رہا جاہتا ہے بلک کس نے قصد جایا کہ اخبار میں جمیا تھا کہ ایک آ دی کو، جے شاید سکتہ ہو گیا تھا، لوگوں نے عنظی سے مردہ سمجھ کر دفن کر دیا۔ جب سکت قطع ہوا تو وہ بھارہ قبر مھاڑ کر کسی طرح گھر پنچا۔ جب اس نے دستک دی تو ہاب نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے۔ جب اس نے اپنانام بتایا توباپ گھرے لامنی لے کر نکلااور لانفی ہے اس کو مارا کہ بیاس کا بھوت کمال ہے آگیا۔ جو غریب پہلے نسیں مراتما، اب لائنی ہے مرکبا۔

آ نرید کیاانقلاب عظیم داقع ہوا کہ سلاجم ای طرح ہے جیے پہلے تھا گر اب
کی اس کو گھر میں رکھنے کو تیار نہیں؟ فرق یہ داقع ہوا کہ اس سے جم سے دوح نکل جمنی،
معلوم یہ ہوا کہ انسان کے جم کے اندر اصل چیز اس کی دوح ہے۔ جب بحک یہ دوح
انسان کے اندر صوبود ہے اس وقت تک انسان انسان ہے، لین جب یہ دوح نکل جائے تو
ہردہ انسان قبیں ہے، فعل آیک لائل ہے جس سے ممی کو کوئی تعلق قبیں، سب اس لکر
میں جی کہ اس کو جلد ہے جلد قبرستان جی سے جم دون کو دیں۔

## روح کی بیاریاں

## روح كاحس و جمل

ای طرح جیے انسان کے جم کی خوبصورتی ہے مثلاً کتے ہیں کہ اس کا چرہ برت خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کا جم برت خوبصورت ہے۔ اس طرح روح کی بھی بچر خوبصورتی ہے، اس کا بھی پچھ جمل ہے، اس کا بھی پچھ حسن ہے۔ روح کا حسن کیا ہے؟ روح کا حسن سے ہے کہ انسان کے اندر تواضع ہو، مبر وشکر ہوں اٹھلامی ہو، خود پہندی نہ ہو، ریا کلری نہ ہو۔ سے سب روح کا حسن و جمال ہے۔

#### جسماني عبادات

الله توانی نے بمیں اور آپ کو بہت ہے احکام دیے ہیں۔ جن کا تعلق ہمارے خابری جم سے ب، مثلاً نمازے کہ نماز میں سے پڑھی جاتی ہے؟ جم کو بھی کمزاکیا جاتا ہے، بھی رکوع میں چلے جاتے ہیں، بھی مجدے میں چلے جاتے ہیں، کبھی سلام پھیرتے میں۔ یہ سادی تر کات جم کے ذریعے انہام پائی ہیں۔ تو یہ ایک جسمانی عمادت ہے۔ روزہ کس طرح رکھتے ہیں؟ لیک عمر رو وقت تک بھوکے پیاے رہے ہیں، یہ بھی ایک جسمانی عمادت ہے۔ مال کی لیک خاص مقدار غریب کو دعافر خرکیا گیاہے، جس کو زکوۃ کتے ہیں۔ یہ بھی اپنے ہاتھ سے دی جاتی ہے اور تج بھی لیک جسمانی اور ملی عمادت ہے۔ ع کے اندر محت کرنی پڑتی ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، خاص ارکان انجام دینے پڑتے ہیں۔ یہ سادے کام جم سے اوا کئے جاتے ہیں اس لئے یہ بھی لیک جسمانی عمادت ہے۔

# تواضع ول كافعل ہے

جس طرح برس مرح به سلى حموقي الله جبارك وتعلق في مدر جم ب متعلق ركمى جس- اى طرح بست ب فرائض الدى دوح اور باطن ب متعلق ركم جس، مثلا به تحم دياك جرائسان كوقواضع القياد كرفى جائد البيد قواضع جم كافعل نبس ب- بيدول كا فعل ب، باطن كافعل ب، روح كافعل ب- الله تعلق في تحكم دياكه بيد صفت النه دل جس بيداكي جائد -

بہت ہے پڑھے لکھے لوگ قاضع کاب مطلب تھے ہیں کہ کوئی ممان آیا تو اس کی خاطر قاضع کر دو، یکھ کھلا وغیرہ اس کو کھلا دو، اس کو قاضع کتے ہیں۔ تاشع کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جو یکھ پڑھے لکھے ہیں، وہ بھی قاضع کا مطلب بھتے ہیں انسار، دومروں ہے اکساری کے ساتھ پڑتی آیا۔ بعض لوگ یہ کھتے ہیں کہ آوی کی ذرا کرون جمکی دوئی ہو، یکھ سینہ مڑا ہوا ہو، قبور آ دی اس طرح لوگوں ہے بلک ہے، اس کو کتے ہیں برا مشکر الدران آ دی ہے، بہت مواضع ہے۔

خوب سمجے لیج کہ تواضع کاکوئی تعلق جم سے نہیں ہے۔ تواضع کا تعلق قلب اور روح سے ہے انسان اپ ول میں اپ آپ کو بے حقیقت سمجے کہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میری کوئی تدرت نہیں ہے، میں توانک بیکس، ہے اس بندہ ہوں۔ یہ خیل دل کے اندر پیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تواضع اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تھم دیا ہے۔

## اخلاص دل کی ایک کیفیت ہے

الله تبارک و تعالی فے اظام کا عم دیا ہے کہ اپنے اندر افلاص پیدا کرو۔ عبادتوں میں افلاص پیدا کرو، جو کام کروائلہ جل جالد کی رضامتدی اور خوشنودی کے لئے کرو، یہ ہے افلام - افلام ذبان سے کئے سے تسیں حاصل ہوآ۔ یہ ول کی آیک کیفیت ہے۔ باطن کی ایک صفت ہے، جس کو حاصل کرنے کا ہمیں علم دیا گیا ہے۔

# شکر دل کاعمل ہے

الله تبارك و تعالى في شكر كا تحم ديا ب كه جب كوئى فعت حميس عاصل مو توالله جل جلاله كاشكر اداكرو- يه شكر مجى انسان كوقلب كافعل ب، انسان كى روح كافعل ب-جنا شكر اداكر ب كا، روح اتنى عن زياده طاقتر موگى-

## مبركي حقيقت

الله تعالى في مبر كاعم و إ ب كداكر كونى تأكوار بات چي آ جائ تو مجموك الله الله الله تعالى الله على الله الله على مثل الله عبدك و تعالى كى مثلات الله عبدك و تعالى كى مثلات الله عبدك و تعالى كى مثلات الله عبدك و تعالى على مسلحت الى من تقى د انسان برنا كوار والفيح كونت موجها وراس كا حساس ول عن بيدا كرك ، اس كو مبركة بين -

# اخلاق باطند کا حصول فرض ہے

لنذا بہت ، ادکام ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعافی نے ہاری روح اور ہمارے باطن سے متعلق، ہم کو مطافرائے ہیں۔ باور کھے کہ مبرکے موقع پر مبر کرنا ایسانی فرض ہے جیسا کہ نماز پڑھنافرض ہے، فیکر کے موقع پر شکر کرنا ایسانی فرض ہے جیسا کہ، ذکوہ وینا فرض رکھنا فرض ہے ، افداص کے موقع پر افداص کرنا ایسانی فرض ہے جیسا کہ، ذکوہ وینا فرض

#### ے۔ یہ سب بھی فرائض ہیں جو افلہ جارک و تعالیٰ نے ہمیں عطافرائ ہیں۔

باطنی بیاریاں حرام ہیں

بہت سے کام ظاہری اور جسائی احتبار ہے گناہ قرار دیے گئے ہیں، مثل جموت بولنا، فیبت کرنا، رشوت لینا، صور کھانا، شراب پینا، ڈاک ڈالنا۔ یہ سارے کے سارے کام گناہ ہیں، جو ہا ہی سارے فاہری جسم سے متعلق ہیں، ہمارے اعضا سے سرزو ہوتے ہیں ای طرح اللہ جارک و تعلق نے بہت سے بالمنی کاموں کو بھی گناہ قرار دیا ہے، مثلاً تحبر ایک بالحق بیاری ہے ، وہ اتنے پاؤں سے انجام نہیں دی جاتی، یہ انسان کے باطن کا ایک روگ ہے۔ اللہ تعلق نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور یہ اتناہی حرام ہے، بتنا شراب پینا حرام ہے، بتنا شراب پینا حرام ہے، بتنا تا اور یہ کاری کرنا حرام ہے۔ اس طرح حد بھی ایک بالمنی بیاری ہے اور یہ بھی اتناہی حرام ہے درام قرار دیا ہے اور یہ بھی اتناہی حرام ہے بیلی ہے۔ در سے محل اتناہی حرام ہے بیلی ہے۔ درام قرار دیا ہے اور یہ بھی اتناہی حرام ہے بیلی تا ہے۔ درام قرار دیا ہے اور یہ بھی اتناہی حرام ہے بیلی تا ہے۔ کے سامنے ذاکر کیا ہے۔

امید ہے کہ اب بید بات سمجھ میں آگی ہوگی کہ افلاق کا مطلب آیک دوسرے ہے تھی طرح بات کر لیما یا تھی طرح مسکرا دعائیں ہے۔ بید اس کا ایک تیجہ ہوتا ہے، کمونکہ جب اخلاق درست ہوجاتے ہیں توانسان کاردیہ جردوسرے انسان کے ساتھ بهتر ہو جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کوافلاق نمیں کتے۔ افلاق کی حقیقت یہ ہے کہ آئی کا باطن درست ہوجائے، افلاق فاضلہ پیدا ہوجائیں، افلاق رذیلہ دور ہوجائیں اور انسان

#### کا باطن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق وحل جائے۔

# غصه کی حقیقت

اخلاق کی اصلاح کیے ہوتی ہے؟ یہ بات ایک مثل کے ذریعے آسائی کے ساتھ سمجھ میں آجائی فاضد انسان کے باطن کی ایک صفت ہے۔ یہ ضحہ انسان کے باطن کی ایک صفت ہے۔ یہ ضحہ انسان کے باطن کی ایک صفت ہے۔ یہ ضحہ ان بعض اوقات میں بیدا ہوتا ہے، بعض اوقات نزان ہے، جب خصہ آ گیا اور ضعے ہے صفلوب ہو گیا قوچرہ سرخ ہو گیا، رگیس تن کئیں، ذبان بے قاد ہو کر اول فول بکنے گی، ہاتھ پاؤں چلنے گئے۔ یہ خصہ کا تیجہ ہے کئیں اصل خصہ اس کیفیت کا نام ہے جوانسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ خصہ ایک چیز ہے کہ بے شار باطنی روائس کی نیاد اور جز ہے اس کی وجہ سے برت سے گناہ سرز د ہوتے ہیں اور برت می باطنی روائس کی بیدا ہوتی ہے۔

## غصه نه آناایک باری ہے

اگریہ غصہ انسان میں بانکل بھی نہ ہو، کوئی بھی ہمی کر آدہ، لیکن اس کو بھی غصہ آتا بی نہیں، یہ بھی ہیلی ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو غصہ اس مقصد کے لئے ویا ہے کہ انسان اپنا، اپنی جان کا، اپنی آبرہ کا، اپنے وین کا دفاع کر سکے۔ اب آگر کوئی فخض پہنوں نانے کھڑا ہے اور اس کی جان لینا چاہتا ہے اور ان صاحب کو غصہ آتا ہی نہیں، یہ بیاری ہے۔ اگر کوئی آوی ۔ نعوذ باللہ ۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمان جی مستاخی کرتا ہے جا اس وقت ایک آوی کو غصہ آتا ہی نہیں۔ اس کے معنی ہیں کہ یہ بیار ہے۔ یہ مواقع ایسے سے کہ غصہ آتا چاہتے تھا، اگر شیس آربا تو یہ بیاری ہے۔

## غصہ میں بھی اعتدال مطلوب ہے

اور اگر خعہ صداعتدال سے زیادہ ہے تو یہ بھی بیاری ہے۔ خصر اس لئے آئے آکہ دوسرے آدی کے شرے اپنی تفاظت کر سکے۔ اس حد تک تو غصر مجھے ہے، اب اگر غصہ کرنے کی بنتی ضرورت تھی اس نے زیادہ کر رہا ہے۔ مثلاً ایک تھٹر المر دینے سے کام چل سکنا قالیک تھٹر المر دینے سے کام چل سکنا تھائیک اب یہ خصہ میں آکر ایک تھٹر کے بجائے الرب چلا جارہا ہے۔

یہ خصہ حدا عتدائل سے زیادہ ہے اور گناہ ہے۔ اندا خصہ آگر کم ہو تو یہ بھی باطن کی بیاری اور زیادہ ہو تو یہ بھی باطن کی بیاری ۔ خصہ اعتدائی کی حدیث ہوتا چاہئے کہ ضرورت کے موقع پر آتے اور بلا ضرورت نہ آئے اور اگر بلا ضرورت آئے بھی تو آدی اس کو استعمال شہرے۔

در کرے۔

#### حضرت على رضى الله عنه اور غصبه

حضرت علی الله علی الله عليه وسلم كل الله عليه وسلم كل شان میں کوئی متناخانہ کلمہ کمہ دیا۔ حضرت علی کماں سفنے والے نتے۔ وہ اس بہودی کو گراکر اس کے پیننے پر چ مے میٹھے۔ یمودی نے جنب دیکھا کہ اب پچھ اور نمیں کر سکتاتواں نے ویں زمین پر لینے لینے حضرت علی اے چرو مبلک پر تعوک دیا۔ حضرت علی فرا اس کوچمو ڈ کر الگ کرے ہو گئے۔ کی نے پوچھاکہ یہ آپ نے کیاکیا؟ اب تواس نے حرید کتافی ک ۔ اس کو اور مارنا جائے تھا۔ فرمایا کہ "اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے میں نے اس کواس کئے سزا دی تھی کہ اس نے نبی کریم صلی انڈ علیہ وسلم کی شان میں حمتاخی كى تقى ۔ اس دفت ميرا خصرائي ذات كے لئے نسيس تعابلك نبي كريم صلى الله عليه وسلم كى عموس كى حفاظت كے لئے تعاد اس واسلے عن اس ير چند جيشاء جب اس في جحدي تحو کا تو میرے دل جس ای ذات کے لئے ضعہ بیدا ہوا کہ اس نے میرے منہ بر کیوں تموكا- الى ذات كانتام لين كاجذبه ميرت دل من بيدا بوا- اس دلت جحد خيل آيا كه الى ذات كے لئے انقام لينا كوئي انجى بلت نسي ب نی کریم صفی اولڈ علیہ وسلم كى سنت يد ب كد انسول في الى ذات ك لئے مجى كى سے انقام كسي ليا۔ اس لئے میں اے چھوڑ کر الگ کھڑا ہو گیا"۔ یہ ہے تھے میں احتدال کہ پہلے ضعے کا مج موقع تعاتو خصد آیا در اس به عمل مجی کیادر دوسرے فصے کامیح موقع شیس تحاس لئے اس بر الل نسي كيالوراس يمودي كوچمور كر الك كريد مو كاء

## حداعتدال کی ضرورت

انسان كرافن كرج بقت مى اخلاق بيران سب كايى على بدا في ذات بي ده برك الى ذات بي ده برك الى ذات بي ده برك بين كن و وجي بين كين الله و وجي بين كين الرواعة الله بوكة تو وه بحى بينرى اور اعتدال سے زيادہ ہوگة تو وه بحى بينرى اور اعتدال بيد دكم ہوں نہ اصلاح نفس كر منى به ہوت بين كران اخلاق كو اعتدال بر ركھا جائے، نہ كم ہوں نہ زيادہ ہوں ۔

## دل کی اہمیت

ای لئے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یک:
الا الن ف الجد لمضغة اذاصلحت صلح الجد كله
واذا فدت فد الجد كله، الاوهى القلب-

(اتمف جسم ۱۰۳)

اینی خوب یاد رکورکد انسان کے جم میں ایک لو تھوا ہے اگر وہ میج ہوجائے قو سلاا جم میج ہوجائے و سلاا جم میج ہوجائے ہو اسان کا جم میج ہوجائے ہو جائے ہو سلاا جم میج ہوجائے ہو انسان کا خوب من لوک وہ لو تھوا جس کی وجہ سے سلااجم میج ہوتا ہے یا خواب ہوتا ہے وہ انسان کا دل ہے۔ گراس لو تھزا جس کے دائر دل کو چیز کر دیکھو تواس میں یہ بہتریاں نظر نہیں آئیں گی نہ تحکم نظر آئے گا، نہ حد نظر آئے گا، نہ حد نظر آئے گا، نہ حد نظر آئے گا، در کو تواس میں یہ بہتری ہو تو وہ ول کی ظاہری بیاریاں چیک کر کے بتا نہ بیاریاں کی میانی میں یا نہیں، اس میں دے گا کہ اس کی دھز کر کر تی ہیں۔ اس میں خون کی سیالئی میچ ہود رہ ہے یا نہیں۔ لیکن یہ تمام چیزی جو چیک اب اور آلات کے خون کی سیالئی میکھو ہیں۔ اور آلات کے ذریع معلوم کی جا سکتی ہیں، یہ دل کے صرف ظاہری محمل کا تھٹھ چیش کرتی ہیں۔

يه انديكمي يلايال بي

کین انسان کے قلب کے ساتھ کچھ چڑیں ایس دابست ہیں جو اندیکی ہیں آ کھوں

ے نظر شیں آتیں۔ وہ کی ہیں جن کا میں لے اوپر ذکر کیا یعنی ہیں کہ دل میں شکر ہے یا

نیس؟ حد ہے یا شیں؟ بغض ہے یا نمیں؟ مبرو شکر کی کیفیات ہیں یا نمیں؟ بید ایس

چڑیں ہیں جو ظاہری امراض کا ذاکٹر و کھ کر نمیں جا سکا اور کوئی ایسی مشین ایجاد نمیں ہوئی

ہر سے ذریعے چیک کر کے بنا دیا جائے کہ اس کو یہ بالمنی بنادی ہے۔

دل کے ڈاکٹر، صوفیہ کرام

اس بیاری کے ذاکر، اس کی تشخیص کرنے والے، اس کا علاج کرنے والی کوئی اور ہی قوم ہے۔ کی وہ قوم ہے جن کو " حضرات صوفیاء کرام " کتے ہیں۔ جو علم افکائق کے ماہر ہوتے ہیں باطن کی بیاریوں کی تشخیص اور این کا علاج کرتے ہیں یہ ایک مستقل فن ہے ایک مستقل علم ہے اس کو بھی ہی طریقے سے پڑھااور پڑھایا جاتا ہے جس طرح ذاکری پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔

پھر آپ نے ظاہری بہلری میں دیکھاہو گاکہ بہت سی ظاہری بہلریاں ایس ہوتی ہیں جن کا انسان کو خود ہے لگ جاتا ہے۔ بخلہ ہو گیا تو معلوم ہو گا کہ کری لگ رہی ہے، بدن میں درد ہے، معلوم ہو گا کہ بخلہ ہے، بہلر خود بھی پہپان لے گاکہ بخلہ ہے اور اگر خود نسی پہپان سکے گاتو تھرامیٹر لگا کر دیکھ لے گا، اس سے بید چل جائے گا کہ بخلہ ہے۔ اگر خود بھی نسیں پہپان سکا، اسکے گھروالے والی آلات سے بھی نسیں پہپان سکے تو ڈاکٹر کے پاس جلا جائے گا، وہ ڈاکٹر بتا دے گاکہ فلان بھلی ہے۔

کین باطن کی خاریاں الی جی کدنہ تو بسالوقات مریش کوخود پد گلانسیں کہ میرے اندر یہ خاری ہو گلانسیں کہ میرے اندر یہ خاری ہو گلانسیں کہ جارے اندر یہ خاری ہوئی گلانسیں کہ جارے کا خاری ہوئی کے جارہ فیس بتا بات کہ حکم کا اندر یہ بیاری ہے کہ آدی کی باطن کے ممالی کا اندر کے باس جاکر تشخیص کرائے کہ میرے اندر محمرے یا نسیں۔

#### تواضع ياتواضع كا د كهاوا

الماضع كاسطلب آپى سمجو من اگراك واضع كاسطلب يہ كدا ہے آپ كوب حقيقت مجمعاً اس كوم فرائد ہيں ہے كہ اپنے آپ كوب حقيقت موان الرف على حقوق كتيم من الله المرت حكيم الله من موانا الرف على تعانوى قدس الله عمره فرائد ہيں كہ بسالو قات لوگ كتيم ميں كہ ميں تو باغ المرب الله اور الله عمل موں ، ميت كناه كار موں ، برانا حين آور كوب ميں كئى حقيت ميں ہے۔ اس سے بطام رشب يہ ہوآ ہے كہ يہ بے جاره الله عمر ا

بظاہرد کھنے میں یہ تواضع معلوم ہوری ہے لیکن حضرت فراتے میں کہ بھڑت ایسا ہو آئے کہ جو فخض یہ الفاظ کر رہا ہو آ ہے حقیقت میں وہ متواضع نمیں ہو آبائد اس میں دو بیاریاں ہوتی میں، لیک تحراور ووسری قواضع کا دکھاوا۔ یعن یہ جو کر رہا ہے کہ میں بوا یہ حقیقت آ دی ہوں، جلل آ دی ہوں، یہ سے دل سے نمیں کر رہا، بلک اس لئے کر رہا ہے باکہ دیکھنے والے اس کو متواضع سمجھیں اور کمیں کہ یہ تو ہوا مظر السزاح

# ايس فحض كى آزمائش كاطريقه

حضرت فرات ہیں کہ جو فض سے کہ رہا ہو کہ شی ہوا گفاہ گار، جلل، ٹاکارہ اور ٹاچز ہوں، اسکے استحان کا طریقہ سے کہ اس کو اگر اس وقت دو مرا آ دی سے کہ دے کہ یہ شک آپ ٹاکارہ بھی اور ٹاچز بھی، گناہ گار بھی، جلال بھی اور بے حقیت بھی، بھر دیکھو کہ اس وقت اسکے ول پر کیا گزرے گی ؟ کیاس کا شکر گزار ہوگا کہ آپ نے بڑی ٹھی بات کی ؟ میرے خیل میں تقریباً موفیمد معاملات میں اگر دو مرا کہ دے گاکہ بے فک آپ ایے بی ہیں، آ جیعت کو بڑی ٹاکواری ہوگی کہ دیکھواس نے جھے ٹاچز، ٹاکارہ اور جائل کہ ویا۔ معلوم ہوا کہ صرف زبان ہے کر رباتھا کہ ناکارہ ہے، ناچیز ہے جلل ہے، لیکن دل جی بے خیل ہے، لیکن دل جی بے خیل نہیں خیل ہے، ایکن دل جی بے خیل نہیں جواں گا کہ جنل ہوں ، قاکہ خیل ایک زبان ہے کو کہ خیل ہوں ، قاکرہ ناچیز ہوں ، قو سائے والا ہے گا کہ خیس حضرت ! یہ تو آپ کی تواضع ہے۔ آپ تو حقیقت جی ہو کہ ایک بیاس ہیں ہے کہ کمار ہا ہے اور دکھاوا کر رہا ہے کہ جی ہوا متواضع ہوں۔ حقیقت جی دل ہیں سکیر بھرا ہوا ہے دکھاوا بحرا ہوا ہے اور خاہر یہ کر دہا ہے کہ جی بحت متواضع ہوں۔

آبادازہ لگاہے کہ اس کو کون پہانے گاکہ یہ الفاظ ہے ول سے کے جارب میں یا اغدر باری بحری موئی ہے؟ اس کو تو وہ پہان سکتا ہے جو بالمنی امراض کا مہراور معلیٰ ہو۔ اس لئے ضرورت ہوتی ہے معلیٰ کے پاس جانے کی کہ اکثراو قات انسان خور اپنے بالمنی امراض کو نسیں پہان سکا۔

#### دو مرول کی جوتیاں سید ھی کرنا

ایک صاحب میرے والد البد حضرت مفتی عجر شفع صاحب قدس الله مروی مجلس میں آیا مرت تھے۔ ایک دن والد صاحب نے دیکھا کہ انہوں نے فود اپنی عرضی ہے مجلس میں آئے والوں کے جوتے میدھے کرنے شروع کر دے اس کے بعد ہے ہر دفعہ وہ آگر پہلے مجلس میں بیٹے ۔ والد صاحب نے کئی دفعہ ان کو مخلس میں بیٹے ۔ والد صاحب نے کئی دفعہ ان کو میں کام کرتے دیکھا آؤیک دن ان کو منع کر دیا کہ یہ کام مت کیا کر و نے کئی دفعہ ان کو منع کر دیا کہ یہ کام مت کیا کر و نے کئی دفعہ ان کو منع کر دیا کہ یہ کام مت کیا کر و نے کئی دفعہ ان کو منع کر دیا گئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ دو گئے ہیں کہ اس علاج ہے کروں گا آتو اس میں انتخاب موالے جو کے میں اضافہ ہوئی۔ اس کے کجب جوتے میدھے کروں گا تو اس میں انتخاب میں انتخاب میں انتخاب میں انتخاب ہوئی کہ جوتے میدھے کر تے شوع کر دیا کہ میں دیا ہوئی کہ جوتے میدھے کرتے شوع کر کے دیل میں دیا۔ اس سے مزید خود دیندی پیدا ہوئی اس کے اے دوک دیا کہ تمارا کام یہ ضین، و گئے۔ اس سے مزید خود دیندی پیدا ہوئی اس کے اے دوک دیا کہ تمارا کام یہ ضین،

اور اس کے لئے دوسرا علاج تجویز فرمایا۔

اب بتائے: بظاہر دیکھنے میں جو شخص دوسرں کے جوتے سیدھے کر دہاہ وہ و است معلوم ہور ہا ہے لیاں جات والا جاتا ہے کہ یہ کام حقیقت میں تجبر پیدا کر دہا ہے است معلوم ہور ہا ہے لیکن جانے والا جاتا ہے کہ یہ کام دی تحقیقت میں کا کوئی تعلق نمیں گا سکا، جب تک کے کمی باطنی امراض کے المبرے رجوع نہ کرے اور وہ نہ بتائے کہ تعمدار ہے عمل اللہ اور اس محمل مقروکی محروکی مدے اور وہ نہ بتائے کہ تعمدار ہے عمل اللہ وار اس حد سے اور اس حد سے اور اس حد سے اور اس حد سے اور اس حد سے بارس میں ہے۔

## تصوف كيا ي

یی دجہ ہے کہ آج تصوف عام ہو گیاس بات کا کہ ممی پر صاحب کے پاس چلے گئے ان کے باتھ پہاتھ رکھ دیا بیت کر لیا دربیت کرنے کے بعد اصول کے پکو د ظیفے بتا دیئے کچھ اور اد سکتا دیئے کہ صح کو یہ پڑھا کرو، شام کو یہ پڑھا کرو اور بس اللہ اللہ خیر سلا۔ اب نہ باطن کی قر، نہ اخلاق کے ورست کرنے کا اہتمام، نہ اخلاق فاضلہ کو حاصل کرنے کا شوق، نہ اخلاق رویلہ کو ختم کرنے کی قرر میں سب پچھے میں بس بیٹے ہوئے د ظیفے پڑھ رہے ہیں اور بعض اوقات یہ وظیفے پڑھنائن بماریوں کے اندر اور ذیا دہ شدت بیدا کر دیتا ہے۔

## وظأكف ومعمولات كي حقيقت

ان وظائف، اذ کار، معمولات کی مثل ایم ب جیے مقویات اور مقویات کا اصول یہ ہے مات میں مات میں وہ مقویات کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر بیلری موجود ہادر بیلری کی حالت میں وہ مقویات کھانا رہ ہو تبادات ند صرف یہ کد اس کو قوت حاصل جمیں ہوتی بلکہ بیلری کو قوت حاصل جو بادر کر ہے جاتم ہوا ہے اور جیش کر دفیقے کے دفیق سے اور جیش کر دفیقے کو دفیق سے اور ذکر بہت کر رہا ہے تو بعض او قات اس کے نتیج میں اصلاح ہوئے

کے بہائے تکبراور بڑھ جاتا ہے اس لئے یہ جو بتایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی دکھنے کرویا
ذکر کرد کی چھی رہنمائی میں کرداس لئے کہ چھے جاتا ہے کہ اس سے زیادہ آک جھٹ کا تو دہ اس کے اندر باری پیدا کرے گا۔ اس واسلے وہ اس کو روک رہتا ہے کہ اس، اب حرید
ذکر کی ضرورت میں۔ حضرت تھیم الامت قدس الله عرب کے تنے آدمیوں کے لئے یہ
علاج تجوز کیا کہ تمام وظاف واذ کار ترک کر دیں، حضرت نے ان کے تمام معمولات
چھڑوا دیے، فاص ملات میں جب دیکھا کہ اس کے لئے یہ وکھنے معز چوت ہور ہا ہے تو
وہ چھڑوا دیا۔

#### عبارات كااصل مقصد

کین آج کل تصوف کا اور بیری مریدی کا سادا زور اس بر ہے کہ معمولات ہتا دے گئے کہ فلال وقت یہ ذکر کرنا ہے۔ اس، وہ محض ذکر کے بیچے گئے ہوئے ہیں، چاہے باطن کے اندر کتنی ہی بیار بیاں جوش الم رسی ہوں۔ پہلے دانے میں صونیائے کرام کے بال معمول تھا کہ کسی فض کی اصلاح کا پہلاقدم یہ ہو آ تھا کہ اس کے اخلاق کی اصلاح کا پہلاقدم یہ ہو آ تھا کہ اس کے اخلاق کی اصلاح کروائے جاتے تھے، کہ اس کے اخلاق کی اصلاح کروائے جاتے تھے، ریاضتین ہوتی تھی، رگڑا جا آتھا، تب جا کر اندر کی اصلاح ہوتی تھی اور اس کے بعد انسان کی قابل ہوتی تھیا۔

# شیخ عبدالقدوس گنگوہی" کے بوتے کا واقعہ

حعزت في عمدالقدوس كنگون الكنو كياف او في ورج ك اولياد الله ين احت بين الله الله ين احت بين الله الله ين احت بين الله الله ين الله ين

یں ہوئے ہونے کو بی حاصل نہ کر سکا، اور چرائے تلے اند جرا۔ اب صرت ہوئی تو سوچا کہ کیاکروں ، تلائی کیے ہو، خیال آ یا کہ میرے دادا ہے جن اوگوں نے اصلاح نشس کی یہ دولت حاصل کی ہے ان میں سے کسی کی طرف رجوع کروں۔ معلوم کیا کہ میرے دادا کے خلفاء میں سے کون اونچے مقام کا بزرگ ہے۔ معلوم ہوا کہ بلخ میں ایک اونچے مقام کے بزرگ میں، اب کمال گنگوہ ، کمال بلخ۔ کمال تو یہ کہ گھر میں دولت موجود تھی اور ہر وقت ان سے رجوع کر سے تھے وہ نہ کیا۔ آخر کار اس کی فویت آئی کہ بلخ تک انتا المبا چوڑا مشقت کا سفر کریں اب چوتکہ طلب صادق تھی اس لئے سفر پر رواند ہو گئے۔

# شخ کے پوتے کا استقبل

اد حرجب شیخ کے خلیفہ کو جو پی حقی مقیم تے معلوم ہوا کہ میرے شیخ کے ہوئے آ رہے ہیں تواپی شرے باہر نکل کر انسوں نے ہوا شلبلنہ استقبال کیا۔ اکرام کے ساتھ محر کے کر آئے شاندار کھانے پکوائے، اعلیٰ درجے کی دعوت کی، بہت اعلیٰ ورجے کی رہائش کا انتظام کیا تالین کچوائے اور خدا جائے کیا کچو کیا۔

# حمام کی آگ روش سیجئے

جب ایک دو دن گرد گئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے میرے ماتھ
بزی شفقت کا معللہ کیا، برااکرام فرمایا، کین ورحقیقت میں کی اور مقصدے آیا تھا۔
پوچھا کیا مقصد ؟ کما کہ مقصد یہ تھا کہ آپ میرے گر ہے جو دولت لے کر آئے تھے
اس دولت کا کچو حصہ بجے بھی عنامت فرما دیں۔ اس لئے حاضر جوا تھا۔ چئے نے کما
"اچھا! وہ دولت لینے آئے ہو؟" کما کہ " جی بال! " کما کہ "اگر وہ دولت لینے آئے
برقو یہ خالے ہی تالین، یہ اعزاز واکرام، یہ کھانے پنے کا انظام، می ختم کر دیا جائے،
رہائش کا انتظام جوائل درج کا کیا گیا تھا وہ جی ختم کر دیا جائے۔ " انہوں نے بوچھا کہ
داب کی کرکول ؟" فرایا " بھری مجو کے پاس آیک حمام ہے اس جی دھو کرنے
والوں کے لئے کو یاں جلاکر پانی گرم کیا جاتا ہے۔ تم دہاں حمام کے پاس بیشا کرداور

لکڑیاں جمونک کر وضو کرنے والوں کے لئے پانی کرم کیا کرو۔ بس تہدا ہی کام ہے۔ "ند بیعت، ند وظیف، ند ذکر، ند معمولات، ند کچھ اور۔ انہوں نے ہو چھا" رہائش کمال؟" فربایا "رات کو جب سونا ہو تو وہیں عمام کے پاس سو جایا کرو۔ " کملی تو یہ اعزاز واکرام استقبال ہو رہا ہے قالمین بچھ رہے ہیں کھانے پک رہے ہیں وحوش ہو ری جی اور کمال اب عمام جمو تھنے پرلگا دئے گئے اب عمام میں بیٹھے ہیں اور آگ میں کاڑیاں جمونک رہے ہیں۔

ابھی کسریاتی ہے

کڑیاں جمو تھے جمو تھے شخ نے لیک دن جعد ارتی کو ہاہت کی کہ ایسا کرنا کہ جہام کے پاس ایک آدی بیٹھاہو گاہد کچرے کا فرکرا لے کر اس کے قریب سے گزر جانا اور اس طرح گزر ناکہ اس فوکرے کی ہوان کی ناک جس پہنچ جائے " لب وہ فوکرا لے کر حمام کے پاس سے جو گزری قوچ تکہ یہ تو صاحب زادے تھے، نواب زادگی کی زندگی گزاری تھی۔ ایک کڑی تھا اس پر ڈالی اور کما " تیری سے مجال کہ تو یہ نوکرا لے کر میرے پاس سے گزرے نہ ہواگئوہ، ورشہ میں تھے جاتا " ۔ شخ نے جعد ارتی کو باکر پوچھا کہ جب تو فوکرا لے کر گزری تو کیا ہوا؟ " اس نے کما کہ " بی وہ تو بہت ضے ہوئے ادرانہوں نے کما کہ " او ہو! ایکی بہت کر ادرانہوں نے کما کہ " او ہو! ایکی بہت کر ہے۔ ایکی عادل گلانمیں " ۔

پھر پکھ دن گزرے توشیخ نے جمدارنی ہے کماکہ "اب کے نہ صرف دہ ٹوکرا کے کر ان کے قریب سے گزر نابکہ اس طرح گزرنا کہ ٹوکرا ان کے جسم سے لگ جائے اور پھر جھے بتاتا کہ کیا ہوا۔ " اس نے ہی کیا۔ شخ نے پوچھا کہ "کیا ہوا؟" اس نے کما کہ " بی ہوا یہ کہ جب میں ٹوکرا نے کر گزری اور ٹوکرا بالکل ان کے جسم سے رگڑ کھاتا ہوا گزرا توانھوں نے نمایت ترش نگاہ سے میری طرف دیکھا، لیکن زبان سے پکھے شمیں کما۔ " شیخ نے کما " الحمد اللہ" فائدہ ہو دیا ہے"

اب ول كا طاغوت نوث ميا

پھر پھر دن بعد شخ نے کہا کہ "البّ کے اس طرح گزرنا کہ تو کر اگر جائے اور اس طرح گزرنا کہ تو کر اگر جائے اور اس طرح گزرنا کہ تو کر اگر جائے اور اس طرح گرستہ کہ تحق بیتا دیتا کہ انہوں نے کیا کہا" اس نے اس بیا بہوا؟" اس نے کہا "جی اب تو جیس معالمہ ہوا۔ جس نے جو تو کر اگر ایا تو تھوڑا ساکوڑاان کے اور بھی پرااور س بھی کر گئے۔ جب تو گئے۔ جب جس محلکہ ہوا۔ جس جو گئے کہ ج ب تو تہیں گئی۔ جس جو گئے کہ ج ب تو تہیں گئی۔ جس تھی بھے کہ جو ت تو تہیں گئی۔ جس بھی بھی جو طافوت تھا، وہ ٹوٹ میں گئی ؟" فرما یا کہ "الحمد اللہ ، اللہ تعلق کا شکر ہے کہ دل جس جو طافوت تھا، وہ ٹوٹ کھیلے۔ "

زنجيرمت جھوڑنا

وہ دولت آپ کے حوالے کر دی

رات کوشخ نے اپ شخ حضرت عبدالقوس کنگوی "کو خواب میں دیکھا انہوں لے فرمایا کہ " ہیں دیکھا انہوں لے فرمایا کہ " ہی وقت ان کو تنبیب موری بلا یا ، اور بلا کر کئے سے لگایا اور فرمایا " آپ جو دولت لینے آئے تھے اور جو دولت آپ کے گر سے انڈ تعالی نے بھے عظا فربائی تھی۔ المحمد انڈ میں نے وہ ساری دولت آپ کے گر سے انڈ تعالی مے فضل آپ کے والے کر دی۔ دادای وراثت آپ کی طرف شعلی ہوگئی۔ انڈ تعالی مے فضل

و كرم سے اب آب اطمينان ہے وطن واپس تشريف لے جائيں۔"

اصلاح كااصل مقصد

عرض کرنے کا مقعد یہ تھا کہ حفرات صوفیائے کرام کا اصل کام اخد کی پہر ہوں 
کا علاج تھا۔ محض وظیفے، ذکر، لتبعی، معمولات نہیں تھیں۔ یہ ذکر، وظیفے، لتبع 
معمولات، یہ سب بطور مقویات کے ہیں۔ یہ اصلاح کے عمل میں معاونت کرنے کے 
لئے کروائے جاتے تھے لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ باطن کی پہر یاں دور ہوں۔ تجبر دل 
نظر، دکھادے کا شوق دل سے نظے، دب جاہ دل سے نظے، حب دنیا دل سے نظے، حب دنیا دل سے نظے، دل ان اللہ کا شوف پراہی اللہ تعالی 
قلب کو ان چزوں سے صاف کرنا اصل مقصود ہے۔ انڈ تعالی کا خوف پراہی اللہ تبارک و 
سے امید وابست ہو، اللہ تعالی پر مجمورے ہو، توکل ہو، استقامت ہو، اظامی ہو، اللہ تبارک و 
سے امید وابست ہو، اللہ تعالی پر مجمورے ہو، توکل ہو، استقامت ہو، اظامی ہو، اللہ تبارک و 
سے امید وابست ہو، اللہ تعالی پر مجمورے ہو، توکل ہو، استقامت ہو، اضامی ہو، اللہ تبارک و 
سے امید وابست ہو، اللہ تعالی پر مجمورے ہو، کوکل ہو، استقامت ہو، اضامی ہو، اللہ تبارک و 
سے اللہ کے لئے تواضع ہو، یہ چزیں پیدا کرنا تصوف کا اصل مقصود ہے۔

## اصلاح باطن ضروری کیون؟

اوگ جھتے ہیں کہ تصوف شریعت سے کوئی الگ چیز ہے۔ خوب سجھ لو کہ سے شریعت ہی کا کیک حصہ ہے۔ شریعت ہنائی کے ظاہری اعمال و افعال سے متعلق ہتنے ادام ہیں ان کے مجموعے کا نام ہے اور طریقت یا تصوف باطن کے اعمال و افعال سے متعلق احکام کے مجموعے کا نام ہے اور باطن کی ایمیت اس کے زیادہ ہے آگر یہ ورست نہ موتو ظاہری اعمال بھی پیکام ہو جاتے ہیں۔ فرض کرو کہ اظلامی شہیں ہے۔ اظلامی کی کار کہ انسان جو کام محنی ہیں ؟ اظلامی کے معنی ہی ہیں ہر کام میں اللہ تعالی کی رضا بوئی کی اگر کہ انسان جو کام محنی ہیں ؟ اظلامی کے معنی ہی ہیں ہر کام میں اللہ تعالی کی رضا بوئی کی آگر کہ انسان جو کام اضامی کے اطلامی کے اطلامی کے اطلامی انسان ہو کام اس اللہ تعالی کی در اس کے برائر واللہ کی باطنی ہو اگر وہ نماز بغیر اطلامی کے برائد بہا ہو اور اس کے برائد رائی جو کہ باطن میں اظلامی کی عادت گزار سمجھیں۔ اب ظاہری اعمال تو در ست ہیں، لیکن چونکہ باطن میں اظلامی کی در تاہیں ہو تکہ باطن میں اظلامی کی در تاہیں ، کیا تھیں ، کونک ہیں ، کونک

مدیث شریف میں نی کریم صلی الله علیه وسلم فے قرمایا ہے.

من صلى يرائي فقد اشرك با لله

(مككوة كلب الرجل بإب الرياء والمسعدة حدث فمبرا٥٣٣)

این جو مخف لوگوں کو د کھانے کے لئے ٹماز بڑھ رہاہے، وہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کا

ار تکاب کر رہا ہے"

''کو پاس نے اللہ تعانی کے ساتھ محلوق کو شریک فحسرا یا اللہ تعالیٰ کے بھائے محلوق كوراضى كرنا جابتا باس لتے باطن كى اصلاح ظاہرى اعمال كو درست كرنے كے لئے بھى لازی ہے آگر یہ نیس موگی تو ظاہری اعمال بھی بیکار مو جائیں گے۔

## اینا معالج حلاش سیجئے

مفرے بزرگوں نے یہ طریقہ متلایا کہ پونکہ انسان ان چیزوں کی اصلاح خود خسیر كرسكا، لذاكولى معالج الماش كرنا جائي - اس معالج كوجائ بير كمداو، جاب فيح كمداو، چاہ استاد کمہ لو، لیکن اصل عمل وہ معالج ہے، باطمن کی پیاریوں کا ڈاکٹر ہے۔ جب تک انسان یہ نیس کریگا، اس وقت تک ای طرح پاریوں میں جنارے گالور اس کے اعمل ٹراب ہوتے ملے جائیں گے۔

جوباب آے شروع ہورہا ہے بیاس کا تحورا ساتعارف تھا۔ اب آ کے اظال کے جتنے شعبے میں، ایک ایک کا بیان اس میں آئے گا کہ اچھے افراق کو ماصل کرنے کے لئے کیا کرنا جاہئے اور برے اخلاق کو دور کرنے کے لئے کیا کرنا جاہئے۔ اللہ تعالی انی رحمت سے ہمیں اس کو سیجھنے کی بھی تونیق عطافرمائے اور اس برعمل کرنے کی بھی تونیق عطا فرمائے۔ آھن۔

وآخر وعواناان العمدالله دسالعالمين



خطاب: حفرت مولانا مفتى محر تقى عثاني يرظلم

منبط وترتيب: محمد مبرالله ميمن

نكريخ وونت: ١٩ أكتور ١٩٩٢ء بروز جعه بعد نماز عمر

مقام: جامع مجدبيث المكرم - محشن اقبل كراجي

دنیا کے بید اسباب، بید ساز و سلمان جب تک تمسارے چاروں طرف بیں تو پھر کوئی ڈر نمیں، اس لئے کہ بید ساز سلمان تمساری زندگی کی سمشتی کو چائیں گے، لیکن جس دن دنیا کا بید ساز و سلمان تمسارے ارد گرد ہے ہٹ کر تمسارے دل کی سمشتی بیس داخل ہوگیا، اس دن بیہ حمیس ڈیو دے گا۔

#### بسمانك الجأن الحيم

# دنیا سے دل نہ لگاؤ

الحمدالله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نوکل علیه و نفوذ بالله من شروی افضا و نفوذ بالله من شروی افضا و من شده و نام من الله و نام من الله و نام و نشهدان الاالله الاالله و حدة الاسترين له، و نشهدان سبدنا و نب بنا و مولانا محمد ا عبد و و مسوله و سلم شاله عليه و على آل به و اصحابه و باس لت و سلم تسليفا كثيرًا كثيرًا و اما و عد

وعابعد؛ فاعرد بالله من الشيطان الرجسيع، فبسسع الله الرحمان الرحسيع يَا يَعُا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَ اللهِ عَقُّ فَلَا تَعُزَّتَكُمُ الْمُيَّوَةُ الدُّنْيَاءَ لِمَا وَلَا يَغُرُّعُ (مورة العَالمِ عِنْ

امنت بالله صدف الله مولانا العظيد وصدق رسوله النبى الحريد وغن على ذاك من الشاهدين والشاكرين والعمد لله دب العالمين .

## دنیاکی راحت دمین پر موقوف ہے

ہر سلمان کے لئے اظان بلطنہ کی تھیل ضروری ہے جن کے حاصل کے بغیر نہ
دین درست ہو سکتا ہے۔ اور نہ دنیا درست ہو سکتی ہے۔ کیو تکہ حقیقت میں دنیا ک
درستی بھی دین کی درستگی پر موقوف ہے ، یہ شیطانی وجو کہ ہے کہ دین کے بغیر جبی دنیا
اچھی پر سکون اور راحت و آرام والی ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اسباب و وسائل کا حاصل ہو
جانا اور بات ہے۔ اور دنیا میں پر سکون ذندگی، اظمینان، راحت و آرام لور سرت کی
زندگی حاصل ہو جانا اور ب ہے۔ دنیا کے وسائل واسباب تووین کو چھوڑ کر حاصل ہو

جأس كى، پيوں كا دُير لك جائے كا، بيل كورے يو جأس كے۔ كار خان قائم بو جأس كے۔ كار خان قائم بو جأس كے۔ كار خان قائم بو جأس كے، بين جس كو "دل كا سكون "كما جا ا ہے۔ كى بات بيت ہے كہ دہ دين كے بغير حاصل نعيں بو سكك لور اي وجہ ديا كا حقق راحت بحل الله والوں كو حاصل بوتى ہے۔ جو الني ذعر كى الله جل شائد كے احكام كے آباح بنات جيں۔ اس لئے جب تك ان اخلاق كى اصلاح شديون ندوين درست بوسك ہے۔ اور در ديا درست بوسك ہے۔ ان اخلاق كى اصلاح شديون ندوين درست بوسك خون در رک بالد خون درست بوسك بون در رک بالد خون الله من من اور كي در رك الله تعلق الله بي رحمت سے ان كو حاصل كرنى كى قدتى عطافرائے۔ در ليك رجا (اميد) الله تعلق الله ي رحمت سے ان كو حاصل كرنى قدتى عطافرائے۔ در ليك رجا (اميد) الله تعلق عطافرائے۔

## " زهد "کی حقیقت

آج بھی ایک بت بنیادی افعال کا بیان ہے۔ جس کو "زهد" کما جا ہے۔
آپ حضرات نے یہ لفظ بت سنا ہوگا کہ فلال فضی ہوا عابد اور زاهد ہے۔ زاهد اس
فض کو کتے ہیں جس میں "زهد" ہو، اور "زهد" کیک بالمنی افلات ہے۔ ہے ہر
مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور "زهد" کے معلی ہیں۔ " دنیا ہے به
ر خبت " اور " دنیاک مبت ہو ل کا فالی ہونا" دل دنیا میں انکا ہوائہ ہو، اس کی مبت
اس طرح دل میں ہوست نہ ہو کہ ہروقت ہی کا دھیاں اور ای کا خیل ای کی فکر ہے اور
اس کے لئے دور رحوب ہوری ہے اس کا نام "زهد" ہے۔
گناہوں کی جر " دونیاکی محبت "

ہر سلمان کو اس کا حاصل کرنا اس کئے ضروری ہے کہ اگر دنیای عجت دل میں سائل ہوئی ہوت دل میں سائل ہوئی ہوت دل میں سائل ہوئی ہوتھ و جب اللہ تعالیٰ کی عجت دل میں موتی و جب اللہ تعالیٰ کی عجت دمیں ہوتی وہ سے مدیث شریف میں حضور اقد میں ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:
اقد میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:
حب اللہ تعالیٰ میں سے اللہ تعالیٰ میں مصلف اللہ علیْث

" ونياكى مبت بركناه اورمعسيت كى برب"

(كتزالعمال: معت تبر١١١٣)

جتے جرائم اور کمناہ میں اگر انسان ان کی حقیقت میں فور کرے گا تواس کو یمی نظر آئے گاکدان سب میں دنیاکی مجت کا فراہے: چور کون چوری کر رہاہے؟ اس لئے كددنياك محبت ، اگر كوكي فحص بد كارى كروباب، توكيون كروباب؟ اس كے كدونيا ك كدون كى محبت ول مى جى مولى ب- شرانى اس لئے شراب نوشى كر رہا بے كه وه دنیاوی لذتوں کے پیچے برا ہوا ہے۔ کمی مجی گناہ کو لے لیجے۔ اس کے پیچے دنیا کی محبت كار فرانظر ائے گ- اور جب دنياى مبت دل مي سائى بوئى ب تو مرالله كى مبت كيے داخل ہو سکتی ہے۔

میں ابو بکر کو اینا محبوب بنا ما

يه دل الله جارك وتعالى في الياما إب كه اس من حقيق محت ومرف ايك ي کی سا سکتی ہے۔ ضرورت کے وقت تعلقات تو بہت ہے لوگوں سے قائم ہو مائس کے۔ لکن حقیق مجت ایک علی ساسکتی ہے۔ جب ایک کی محبت آحمی تو پھر دوسرے کی محبت اس درج می دیس آ سے گ- اس واسلے حضور اقدس سلی الله عليه وسلم ف حفرت مدين اكبروض الله عند كم بات من فراياكه:

لوكنت متخذا غليلا لتخذت ابابكرخليلا

( مح يخلري كاب العد والياب الخرخة والدير في المبحر، حديث لبر٢٧٧) اگر میں اس دنیا میں کسی کو اپنا محبوب بیانا تو "ابو بکر" (رمنی اللہ عنہ) کو بیانا، نغور صلی افته علیه وسلم کو حضرت صدیق ا کبرر منی افته علیه سے اس در جه تعلق تھا کہ وٹیا مں ایسا تعلق کمی اور سے ضمیں ہوا، یہاں تک کہ حضرت مجدو الف علیٰ رحمة الله عليه فراتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبرر منی اللہ عند کی مثل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے ایس ہے، جیے کہ لیک آئیہ حضور اقدس صلی افلہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا جائے۔ اور اس آئیے میں حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس نظر آئے، اور پھر کما مائے كريد حضر اقدى صلى الله عليه وسلم بين- اور آئينے مي وظس ب وه مدين اكبر ر منی اللہ عنہ ہیں، حضرت صوبتی المجروض اللہ عنہ کاب مقام تھا۔ ... کین اس کے بادحود آب نے یہ شمس فرایا کہ میں ان کولیا محبوب بناآ ہوں، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر میں کسی کواینا

محبوب بناماً توان كو بناما، لكين ميرے محبوب حقق توالله تعالى ميں، اور جب وہ محبوب بن مح أو دوسرے كے ساتھ حقیقى محبت كے لئے ول ميں جك نه رى ۔ البت تعلقات دومرول سے ہو سکتے ہیں۔ فور وہ ہوتے مجی ہیں، مثلاً یوی سے تعلق، بجول سے تعلق، ل سے تعلق، باب سے تعلق، محالی سے تعلق، بمن سے تعلق، محربہ تعلقات اس مجت کے آج ہوتے میں جو اللہ تعالی کی حقیق محبت ول میں ہوتی ہے۔

## دل میں صرف ایک کی محبت سا سکتی ہے

لنذا دل من حقق محبت ما توالله تعالى كى موكى، ما دنياكى موكى دونوس محبيس ايك ساتھ جمع نیس ہو تکتیں۔ اس وجہ ہے مولاناروی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ ب

خدا خوای وجم رئیائے دول اس خیل است و محل است د جول

لیخی د نیاکی محبت بھی ول میں سائی ہوئی ہو، اور الله تعالی محبت بھی سائی ہوئی ہو، یہ وونوں باتی نمیں ہو سکتی، اس لئے کہ میہ صرف خیل ہے اور محل ہے اور جنون ے، اس داسطے اگر ول میں ونیائی عبت سامئی تو پر اللہ کی عبت نسیں آئے گی۔ جب اللہ ک عبت نمیں ہوگی تو مجر دمین کے جتنے کام میں، وہ سب عبت کے بغیر بے روح میں، ب حقیقت ہیں، ان کے اوا کرنے میں بریشانی وشوئری اور مشقت ہوگی اور صحیح معلی میں وہ دین کے کام انجام نیں یا عیس مے۔ بلک قدم قدم پر آدی موکریں کھائے گا، اس لئے كما كما كم انسان دل من ونياكى محبت كو جكه نه دے۔ اى كا نام "زهد" اور " زهد " كو حاصل كرنا ضروري ہے۔

دنیا میں ہوں ، دنیا کا طلب **گار** نہیں ہوں

لیکن پہ بات بھی آچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پہ ہوا نازک مسئلہ ہے کہ ونیا کے بغیر گزارہ مجی شیں ہے، دنیا کے اندرمی دستایج جب بھوک گلتی ہے کہ تو کھانے کی ضرورت بيش آلي ب، اور جب باس ملتي ب تو ياني كى ضرورت وش آتى ب مرجعيان اور رب کے لئے گوری بھی ضرورت ہے کسب محاتی کی بھی ضرورت ہے، لیکن اب موال یہ ہے

کہ جب یہ سب کام بھی انسان کے ماتھ گے ہوئے ہیں آؤ پھر ہے کیے ہو سکتا ہے کہ انسان

دنیا کے اندر بھی رہے، اور دنیا کی ضروریات بھی پوری کرے لیکن اس کے ماتھ ماتھ

دل میں دنیا نہ آئے، دل میں دنیا ہے ہے دخترات انبیاء علیم الملام اور ان کے وار ثین آگر

موا مشکل نظر آ آ ہے، کی وہ کام ہے حضرات انبیاء علیم الملام اور ان کے وار ثین آگر

محمات ہیں کہ کس طرح تم دنیا میں رہو، اور دنیا کی مجت کو دل میں جگر نہ دو، ایک حقیق

مسلمان دنیا کے اندر بھی رہے گا، دنیا والوں سے تعلق بھی قائم کرے گا۔ حقوق بھی اوا

کرے گا، لیکن اس کے ماتھ ماتھ اس کی مجت سے بھی پر بیز کرے گا حضرت مجذوب

مانب رحمة الله علیہ فراتے ہیں کہ ۔

دنیا میں ہوں، دنیا کا طلب گار ضیں ہوں بازار سے گزرا ہوں، خریدار ضیں ہوں سے کیفیت کیے پیدا ہوتی ہے کہ آدی دنیا جس رہے، دنیا سے گزرے، دنیا کوہرتے، میکن دنیا کی عمیت دل جس نہ آئے؟

ونیاکی مثل

ای بات کو مولانا روی و حدة الله علیہ نے آیک مثل سے مجمایا ہے اور بوی
بادی مثل دی ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا کے بغیرانسان کا گزارہ بھی نسی ہے، اس لئے کہ
اس دنیا میں ذندہ رہنے کے لئے بے شہر ضور تیں انسان کے مماتھ کی بود کی ہیں، اور انسان
کی مثل کشتی جیسی ہے، اور دنیا کی مثل پائی جیسی ہے جیسے پائی کے بغیر کشتی نسی چل
سنتی، اس لئے کہ اگر کوئی تحفی فنگلی پر کشتی چلانا چاہے تو نسیں چلے گی، اسی طرح انسان کو
زندہ رہنے کے لئے دنیا ضروری ہے، انسان کو زندہ رہنے کے لئے چید چاہئے، کھلانا
چاہئے، پائی چاہئے، مکان چاہئے، کہڑا چاہئے، اور ان سب چیزوں کی اس کو ضرورت
ہے، اور سے سب چیزیں دنیا ہیں..... کین جس طرح پائی کشتی کے لئے اس وقت تک
اندہ مند ہے جب بحد کیوہ پائی کشتی کے نیے ہاور اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف

كے بجائے كشتى كے اندر داخل مو كياتووه كشتى كو ديو دے كا، جاد كردے كا۔

ای طرح دنیا کا بید اسباب اور دنیا کا بید ساز و سلمان جب تک تمسارے چاروں طرف ب قویم کوئی کشتی کو چائے طرف ب قویم کوئی کر گئی کو چائے گا۔ لیکن جس دن دنیا کا بید ساز و سلمان تمسارے اور گرد سے ہث کر تمسارے ول کی کشتی میں داخل ہو گیا، اس دن تمسیس ڈبو دے گا، چنانچہ مولانا روی رحمة الله علیہ فراتے ہیں کہ ۔

آب اندر زیر کمشی پشتی است آب در کمشی بلاک کمشی است

لینی جب تک پانی کشتی کے ارو گر و ہو تو وہ کشتی کو چلاتا ہے، اور دھکا ویتا ہے، لیکن وہ اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ کشتی کو ڈبو ریتا ہے۔

دو محبين جمع نهيں موسكتيں۔

الذا" زید" ای کانام ہے کربید دنیا تسارے چاروں طرف اور ارد کر ورہے،
ایکن اس کی محبت تسارے ول جی واخل نہ ہو، اس لئے کہ اگر ونیا کی محبت ول جی
داخل ہوگئی تو چرانند کی محبت کے لئے دل جی جگہ نسیں چھوڑے گی، اور اللہ کی محبت ونیا
کی محبت کے ساتھ جمع نسیں ہو علق۔ حیرے والد ماجد حضرت مفتی محر شخص صاحب قدس
اللہ سرہ ایک شعر سنایا کرتے تھے، خاکم حضرت صاحب اواللہ صاحب مماہر کی رحمة الله
علیہ کے شیخ حضرت سمیاں جی نور محمد حمد اللہ علیہ کی طرف بید شعر مضوب فرماتے تھے وہ
ایک کے مقام کا شعر ہے، فرماتے کہ ۔

م مجر رہا ہے دل جی حب جاہ و مال کب سلوم کے دل جار کی حب جاہ و مال کب سلوم اس جی حب ذوانجال کب سلوم کی جب دوانجال کی اللہ کا دائلہ کا دوانجال ہوں اللہ کا دوانجال ہوں کہ جب کہ اس دیا کی مجت کو دل ہے تکال دو، دنیا کی مجت کو دل ہے تکال خروری میں، لیکن دنیا کی مجت تکالنا خروری میں، لیکن دنیا کی مجت تکالنا خروری ہے، آگر دنیا ہو، لیکن بغیر مجت کی ہوتو دو دنیا نقصان دو نہیں ہے۔

## دنیا کی مثل "بیت الخلاء " ہے

عام طور يربيد بلت مجمد على شيس آتي كه أيك طرف توانسان اس ونياكو ضروري می شجیے، اور اس کی اہمیت بھی ہو، لکین دل میں اس کی محبت نہ ہو، اس بات کو ایک مثل ے مجھ لیں۔ آپ جب ایک مکان ماتے ہیں، تواس مکان کے مختف مے ہوتے ہیں ایک سونے کا کمرہ ہوتا ہے ، ایک طاقات کا کمرہ ہوتا ہے ایک کھانے کا کمرہ ہوتا ہے وغیرہ وغيره ، اور اى مكان من آب ايك بيت الخلاء بهي بات من اور بيت الخلاء كر بغيروه مكان نامكل ، أكر ليك مكان بداشاندار بنابواب كرے اجھے بيں بيدروم بداا چھاہے، ذرائك روم بست اعلى ب كمان كاكموه اجماب لور بورے كمر على يوا شادار لور يتى تم كافرنجر لكابوا ، حمر اس مي بيت الخلاء نيس ، بتائية : كه وه مكان كمل بي ادمورا ب؟ فابرب كدو مكان ناتص ب، إس لئ كدبيت الخلاء كرينيركوكي مكان مكل سي ،وسكما، ليكن يه جائي كركياكل أسان الياموكا، كداس كاول بيت الخلاو ي اس طرح انکاہوا ہو کہ ہروت اس کے دماغ میں می خیل رے کہ کب میں میت افخااء جال كا، اور كب اس من بيفول كالور كس طرح بيفول كا- اور كنني دير يفول كا، اور بوالی نظول گا، بروفت اس کے ول و داغ بربیت انخلاء جمایا بوابو، ظاہر ہے کہ کوئی انسان مجی بیت افخاء کو این ول و داغ پر اس طرح سوار حمی کرے گا اور مجمی اس کو اب دل می جگه نسی دے گا۔ اگرچدوہ جاتا ہے کہ بیت الخلاء ضروری چز ہاس کے بغیر جارہ کار شیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے بارے شل ہروقت سے تسیس سوچ کاک یں بیت الخلاء کو کس طرح آرات کرول- اور آرام وہ بنؤل ، اس لے کہ اس بیت لخلاء کی محبت ول میں نہیں ہے

# دنیاکی زندگی و حوکے بیں نہ ڈالے

دین کی تعلیم مجی در حقیقت سے ہے کہ سے مارے مل داسباب کا مجی سے حال ہے کہ دو سب خروری ہو ہے ہے کہ دو سب کا خیال دل و و ماغ پر سوار نہ ہو جائے، اس کا خیال دل و و ماغ پر سوار نہ ہو جائے، اس د خیاکی حقیقت سے ہے، اس لئے برد کول نے فرمایا کہ اس بات کا استحضاد بار بار کرے کہ

اس دنیاکی حقیقت کیا ہے، یہ آبت جو ایمی میں نے آپ کے سامنے علاوت کی ،اس من الله جل شاند نے قرمایا:

" يَا تُهَا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقٌّ فَلَا تَعُوَّ نَكُمُ الْحَلُوةُ الدُّنْسَا، وَلَا مُغُرَّ يَنكُمُ (مورة الفاطر:٥)

بالله الْغَرُورُه

اے نوگو! اللہ كا دعدہ سي على م كيا وعدہ عبى؟ وہ وعدہ سے ك ايك وان مرو کے، اور اس کے سامنے بیٹی ہوگی، اور پھر تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا، لنذا ونیاوی زندگی تمیں بر گز دھوے میں فد ڈالے، اور وہ وحوے بازیعی شیطان تہیں اللہ ہے د حوکے میں نہ ذائے 💎 شریعت کی تعلیم میہ ہے کہ دنیا میں رہو، گر اس ہے دحوکہ نہ كحافز، اس كے كريد دار الاحمان ب، جس بس بحت ب مناظر ايسے بي جو انسان كا ول بھاتے ہیں اور اٹی طرف متوجہ کرتے ہیں اس لئے ان ول بھانے والے مناظر کی محبت کو خاطر میں نہ لاؤ، اگر دنیا کا ساز و سلان جنع ہو بھی کمیا تو بھی حرج نسیں، بشرطیکہ دل اس کے ماتھ اٹکا ہوانہ ہو۔

# يشخ فريدالدين عطار رحمة الله عليه

بعض بندے ایے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو این طرف تھینینے کے لئے پکھ لليف توتم ان كے باس بيج ديت بي، اور ان لليف قوتوں كے بيج كامتعديد بوآ بكراس بدے كو دنياكى عبت سے فكل كر ائى عبت كى طرف بلايا جائے۔ حطرت شخ فريد الدين عطار رحمد الله عليه جومشهور بزرگ كزرے ميں۔ ان كا واقد ميں في این والد ماجد ( معنرت مفتی محر شفح صاحب) قدس الله مره سے سنا، فرمایا که شخ فرید الدين عظار يوباني دواؤل اور عطر كے بت بدے آجر تھے، اور اس وجد سے ان كو "عظار" كماجاً إ وداول اور مطرى بت بدى وكان مى كرويد بت يعيلا عواقعا، ادر اس وقت دو ایک عام مم کے دنیا وار آج تے، لیکدن دکان پر بیٹے ہوئے تے، اور دو کان دواؤل اور عطری شیشیول سے بحری ہوئی تھی، استے میں ایک محدوب مشم کا دوریش اور مقلب آدی و کان بر آگیا۔ اور و کان میں وافل ہو گیا، اور کھڑا ہو کر

و کھتا، اور دواؤں کا معائد کرتا رہا۔ کبی ایک شیش کو دیکھتا، کبی دو سری شیش کو دیکھتا، کبی دو سری شیش کو دیکھتا۔ جب کان دیر اس طرح دیکھتے ہوئے گزر گئی تو شخ فرید الدین نے اس سے پو چھا کہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس درویش نے جواب ویا کہ بس ویسے ہی سے شیشیاں دیکھ رہا ہوں، شخ فرید الدین نے پوچھا کہ حسس کھ خریدنا ہی ہے؟ اس نے جواب دیکھتے ہے؟ اس نے جواب دیکھتے واب بول، اور پھر اور الدین نے پوچھا کہ حسس کھ خریدنا تو نسی ہے۔ بس دیسے ہی دیکھ دہا ہوں، اور پھر الدین نے بوچھا کہ جس کھی خریدنا تو نسی ہے۔ اور حراد کر الدین نے بوچھا کہ جس الدین نے بوچھا کہ بھائی ! آخر تم کیا دیکھ طرف نظر دور اُنا رہا، بار بار دیکھتا رہا۔ پھر شخ فرید الدین نے پوچھا کہ بھائی ! آخر تم کیا دیکھ میں واسل میں سے دیکھ دہا ہوں جب آپ مرس کے تو آپ کی جان کیے لگے گی؟ اس لئے کہ آپ نے دیکھ دہا ہوں جب آپ مرتے گئیں گے دیم میں واخل ہو ایک کی دور م بھی ایک شیشی میں واخل ہو اور آپ کی دور م بھی ایک شیشی میں واخل ہو جائے گی کہی دو مری شیشی میں واخل ہو جائے گی کرور تکانے گئے گئی کی دور م بھی ایک شیشی میں واخل ہو جائے گی کرور تکانے کو اور اس کو باہر تکانے کا رادے کیے جائے گی کرور م بھی ایک شیشی میں واخل ہو جائے گی کرور تکانے کی دور م بھی ایک شیشی میں واخل ہو جائے گی۔ اور اس کو باہر تکانے کا رادے کیے جائے گی کرور شیشی میں واخل ہو جائے گی۔ اور اس کو باہر تکانے کا رادے کیے

اب فاہر ہے کہ شخ فرد الدین، عطار اس وقت چونک ایک ونیا وار آہر تھی ہے
باتی سن کر غصہ آئیا۔ اور اس سے کما کہ تو میری جان کی فکر کر رہا ہے۔ تیری جان
کیے نکلے گی؟ جیسے تیری جان نکلے گی۔ ویسے میری بھی نکل جائے گی۔ اس ورویش نے
جواب ویا کہ میری جان نکلے میں کیا پریٹانی ہے۔ اس لئے کہ میرے پاس تو کھ بھی
نیم ہے نہ میری جان تو اس طرح نکلے گی ۔ . . . . . بس اتحاک کر وہ ورویش وو کان کے
ہیری جان تو اس طرح نکلے گی ۔ . . . . . بس اتحاک کر وہ ورویش وو کان کے
باہر نیچے زمین پر لیٹ کمیا اور کلم شمادت، " اشھدان لاالے الله واشعد اس محمد فارسول الله الله واشعد اس محمد فارسول الله " کما اور ووج برواز کر گئی۔

بس! ميد واقعد و كيفنا تھاكد حضرت شيخ قريد الدين عطار رحمة الله عليه كول پر ايك چوث كلى كد واقتفايض تو ون رات اى ونيا كه كاروبار ميں منهمك بول، اور اى ميں لگا بوا بول، الله تبارك و تعالى كى طرف وهيان نسيس ب، اور سد ايك الله كا بندہ سبك سر طريقے پر الله تعالى كى بارگاہ ميں چلا گيا۔ بسر حال، سد الله تعالى كى طرف س ایک لطیفہ فیمی تھا، جوان کی ہوایت کا سبب بن آمیا، بس! ای دن اپنا سبکا دوہ د چھوڑ کر دوسروں کے حوالے کیا، اللہ تعلق نے بدایت دی، اور اس راستے پر لگ کر اتنے بوے شیخ بن گئے کہ دنیا کی بوایت کا سلان بن گئے۔

#### حضرت ابراجيم بن ادهم رحمة الله عليه

شخ ابراہیم بن او هم رحمة الله علیہ ایک علاقے کے بادشاہ تھے رات کو دیکھا کہ ان کے کل کی چھت پر ایک آوی مثل رہا ہے۔ یہ سمجھ کہ شاید ہید کوئی چور ہے۔ اور چوری کی نیت سے بیال آیا ہے، پاؤ کر اس سے پوچھا کہ تم اس وقت بیاں کمل سے آگن ؟ کیا کر رہ بوں، حضرت ابراہیم بن او هم نے فرایا کہ تمبارا دماغ صحح ہے؟ اونث کماں۔ اور محل کی چھت کماں، اگر تیما اونٹ کم ہوگیا ہے تو پھر جنگل میں جاکر تلاش کر، بیال محل کی چھت کماں، اگر تیما اونٹ کم ہوگیا ہے تو پھر جنگل میں جاکر تلاش کر، بیال محل کی چھت پر اونٹ تلاش کرنا بوی حمالت ہے تم احتی انسان ہو۔ اس کر، بیال محل کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا۔ تو پھر اس کی میں خدا بھی ضوا بھی سے نہیں مل سکتا۔ تو پھر اس کی کے اس محل نہیں میں مار سکتا۔ اگر میں احتی بوں تو تم جھے ہے ذیادہ احتی ہو۔ اس لئے کہ اس محل نہیں وار سب بادشاہت وغیرہ چھوڑ کر دوات ہو گئے۔ بہر صل ا بیا ہی کمانا اس بادشاہت وغیرہ چھوڑ کر دوات ہو گئے۔ بہر صل! بیا بھی الله تعالی طرف ہے ایک للینہ نیمی ماشد تھا۔

### اس سے سبق حاصل کریں

ہم جیسے نوگوں کے لئے اس واقعہ سے یہ سبق لیانا تو ورست نمیں ہے کہ جس طرح دو سب بچھ جموز میں ان کی طرح دو سب بچھ جموز کر اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے کل پڑے۔ ہم جمی ان کی رطرح نکل جائیں، ہم جیسے کم طرف او گوں کے لئے یہ طریقہ افقیار کر نامناسب نمیں لیکن اس واقعہ نے جو بات سبق لینے کی ہے وہ یہ کالگانسان کا ول ونیا کے ساز و سلمان جس و نیا کے راحت و آرام جس انکا ہوا ہو۔ اور صح ہے شام محک ونیا حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ میں نگا ہوا ہو۔ اور صح ہے شام محک ونیا حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ میں نگا ہوا ہو۔ ایسے دل جس اللہ تعالیٰ کی عجت دل

یں آجاتی ہے تو دنیا کا میہ ساز و سلان انسان کے پاس ضرور ہوتا ہے۔ لیکن دل ہس کے ساتھ انکانیس ہوتا۔

#### میرے والد ماجد اور دنیا کی محبت

میرے والد ماجد (حضرت موانا مفتی محد شفع صاحب) قدس الله سرو۔ الله تعالی ان کے درجات بلند فرائے۔ آمین ..... الله تعالی نے ہمیں ان کی ذات میں شریعت اور طریقت کے بے شار نمونے دکھا دیئے۔ اگر ہم ان کونہ دیکھتے تو یہ بات سجھ میں نہ آئی کہ سنت کی زندگی کسی ہوتی ہے؟ انہوں نے آئی کہ سنت کی زندگی کسی ہوتی ہے؟ انہوں نے قدر انہوں کی ۔ فقرے انہوں نے آئی کہ ساتھ انہوں کی ، وهذا و جانے انہوں نے کی ۔ بیری مریدی انہوں نے گئے۔ تعنیف انہوں کی ، یعنی کی بیٹ پالنے کے لئے کے الله علی مریدی انہوں نے کی اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا بیٹ پالنے کے لئے علداری کے حقوق اداکر نے کے لئے تجارت بھی کی گئی ہیں میں ہوتے ہوئے میں نئے دیکھا کہ ان کے دل میں دنیا کی مجبت آئیک رائی کے دانے کے برابر بھی واخل نہیں ہوگی۔

# وہ باغ میرے ول سے نگل کیا

میرے والد باجد قدس اللہ مرہ کو چن کاری کا بہت ہوتی تھا۔ چنا نچ پاکستان بنے سے پہلے دار العلوم دایو بند جی طاز مت کے دوران خواہ کم اور حمیل زیادہ شے۔ اس حمواہ سے گزارہ بھی بوی مشکل سے ہوتا تھا۔ لیکن تخواہ سے بری مشکل سے ہوتا تھا۔ لیکن تخواہ سے بری مشکل سے ہوتا مرتبہ بھل آرہا تھا، کہ ای سال پاکستان بنے کا اعلان ہو گیا اور اکان پاغ جرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور جمرت کرکے پاکستان آئے اور اس باغ اور مکان پر ہندوول نے قضہ کر فیصلہ کر لیا۔ بعد میں حضرت والد صاحب کی زبان سے اکثریہ جملہ سنا کہ "جس ون جی سے اس کھر اور باغ سے قدم وال سے نقل میں نے اس کھر اور باغ سے قدم ول سے نقل میں ایک ایک مرتبہ بھی بھول کر بھی سے خیال منیں آ یا کہ میں نے کیسا باغ لگایا تھا، اور کیسا گھر بھایا

تھا۔ " وجداس کی بہتھی کہ بہ مارے کام ضرور کئے تھے۔ لیکن ان کامقصد اداء حق تحا۔ اور دل ان کے ساتھ انکا ہوائسیں تھا۔

دنیا ذکیل ہو کر آتی ہے۔

ماري عمر حضرت والدصاحب رجمة الله عليه كابيه معمول ويكعاك جب بمعي كي أ تحض مسمی چزے برے میں بلادجہ آپ سے جھڑا شروع کر ما تو والد صاحب اگر چہ حق ير بوتے - ليكن بيشه آب كايه معمول ديكھاكه آباس سے فرماتے كه ارب بھائى جھڑا چیوڑو، اور یہ چزنے جاؤ۔ اینا من چھوڑ دیتے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا کرتے تھے کہ:

انان عيد ببيت في ربض الجنة لمن توك المراء وال كان محقًّا

(ابو واؤد ، كمَّاب الاوب ، بلب في حن العفلق ، حديث نمبر • ٣٨٠ )

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں اس فخص کو جنت کے الحراف میں مکمر دلانے کا ذمہ دار ہول، جو حق مر ہونے کے باوجود جھڑا جموڑ وے ... حضرت والد صاحب کو ساری عمراس حدیث بر عمل کرتے ہوئے دیکھا ..... بعض او قات ہمیں بیہ تروو ہو آکہ آپ حق بر نتے۔ اگر اصرار کرتے تو حق مل بھی جاتا۔ لیکن آپ چھوڑ کر الگ ہو جاتے۔ پھراند تعالی نے اب کو دنیا عطافرائی، اور ایسے او گوں کے پاس دنیا ذلیل موکر آتى ب- بياك صيف شريف ين آبا بك:

انته الدنسا وهي راغية

(ابن اب، كلب الزعد، بلب الهد بلدني، مديث فبر١٥٥)

ین بو فخص ایک مرتبه اس دنیاکی طلب سے مند مجیر لے تواند تعالیٰ اس کے یاس رعاذلیل کر کے لاتے ہیں۔ وہ ونیاس کے باؤں سے کی چرتی ہے، حین اس کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوتی۔

## ونیامٹل سائے کے ہے

می فخص نے و نیائی پڑی آپھی مثال دی ہے، فرمایا کہ و نیائی مثال ایس ہے جیسے
انسان کا سایا، اگر کوئی فخص چاہے کہ جن اپنے سائے کا تعاقب کروں، اور اس کو پکڑ
لوں۔ تو تجہید ہو گاوہ اپنے سائے کے چیجے جتنا دوڑے گا۔ وہ سامیہ اور آگے دوڑا آپ چلا
جائے گا۔ بھی اس کو پکڑ نہیں سکے گا۔ لیکن اگر انسان اپنے سائے ہے منہ موڑ کر اس
خان خانہ ست جی دوڑنا شروع کر وے تو پھر سلیہ اس کے چیچے بچھے آئے گا۔ اللہ
توالی نے و نیا کو بھی ایسان بیٹا ہے کہ اگر دنیا کے طالب بن کر اور اس کی مجت دل جی لے
کر اس کے چیچے بھاکو کے قود و دنیا تم ہے آگے آگے بھائے گی۔ تم بھی اس کو پکڑ نہیں
سکو کے۔ لیکن جس دن ایک مرجہ تم نے اس کی طلب ہے منہ موڑ لیا۔ تو پھر دی کھو گے
کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح ذلیل کر کے لاتے ہیں بے شار مثالیں ایک بوئی ہیں کہ دنیا
سکو گے۔ اس کے بات آئی ہے۔ اور وہ اسکو ٹھو کر مار دیتا ہے۔ لیکن پھروہ دیا پھر بھی پاؤٹی جی
برتی ہے۔ اور یہ بات دنیائی حقیقت بھینے ہے داس میں دنیائی طلب ہے منہ موڑنا ضروری
اقد س صلی انڈ علیہ وسلم نے ان احادیث جس بیان فرادی۔ ان احادیث کو بڑھ کر دنیائی

# . مرین سے مال کی آمد

عن عمر بحث عوف الانصادى وض الله عنه ال وسول الله على عليه وسلم بعث عبيدة بن البعر و وض الله تقالم

الحاليحوين-الة . (ميح تفارى، مديث تبر١٥٤)

حضرت عمر بن عوف افساری رضی الله عنه فرمات میں که حضور الله س صلی الله عليه و مات میں که حضور الله س صلی الله عليه و سلم عليه من جراح رضی الله عنه کو جحرین کا گور نربیا کر میجااور ان کو ب کام جمی سرد کیا کہ وہاں کے کفار اور مشر کین پر جو جزید اور قیکس واجب ہے وو ان سے وصول کر کے لایا کریں بہتا کہ ایک مرتبہ یہ بحرین سے فیکس اور جزید کامال لے کر دینہ

طیب حاضر ہوئے، وہ مال نقدی کی شکل م<del>یں ہمی</del> ہو آ تھا، کپڑے کی شکل میں ہمی ہو آ تھا۔ حضور صلی الله علیه وسلم کامعول مد قماک ده جزیه کامل محلیه کرام کے درمیان تقیم فرما ویا کرتے تنے چانی جب کھ اضاری محابہ کو پد جلا کہ حضرت عبیدہ محرن سے مل لاے بیں تووہ انصاری محابہ فجر کی نماز میں معجد نبوی میں حاضر ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجری نمازے فارغ بو کر واپس محری طرف تشریف لے جانے لکے تو وہ افساری محاب حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كے سائے أصحة ، اور ذبان سے مكو سيس كما ، مائے آنے کا مقدریہ تفاکہ جو بل جرین سے آیا ہواہ وہ جارے درمیان تعلیم فرا دیں . . . بیدوہ زمانہ تھاجس میں صحابہ کرام تک دی کی انتہاء کو مینیے ہوئے تھے، کئی کئی وقتوں کے فاقے کررتے تھے، بیننے کو کیڑا موجود نسیں تھا۔ انتمالی عملی کا ذمانہ تھا .... جب حفود اقدس صلى الله عليه وسلم في ان محاب كو ديكها كه اس طرح سامن أم ي بي تو آپ نے جم فرمایا، اور سجھ گھے کہ یہ حضرات اس مل کی تقسیم کا مطابہ کر رہے ہیں۔ مجر آب صلی الله علیه وسلم ف ان سے فرمایا که میرے خیل میں تم کویہ معلوم ہو گیا کہ عبده بن جراح . حرين سے محمد سلان لے كر آئے ہي، انموں نے جواب دياك كى بال! یار سول الله! حضور سلی الله علیه وسلم نے پہلے توان سے بد فرمایا کہ خوشخری س لوک مميس خوش كرنے والى چز للنے والى ب، وه مال حميس ال جائے كا

تم پر نقرو فاتے کااندیشہ نہیں ہے

لین آپ سلی الله علیه وسلم فید محسوس فرمایا که محاب کرام کاس طرح آنا، اور اپنے آپ کواس کام کے لئے چش کرنا، اور اس بات کا انتظار کرنا یہ مال ہمیں ملنے والا ہے، یہ عل کمیں ایکے دل میں ونیاکی مجت پیدا ند کر دے، اس لئے آپ نے ان کو خوش خبری سانے کے فوراً بعد فرما دیا کہ:

> فوالله مانفتراخش عليكم، ولكنى اختى ال تبسط الدنيا عليكم كما السطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما نافوها فتعلك مكما اهلكتهم.

(مح يخاري، كاب الرقاق، بلب ما يعدد من زهرة الدنيا والتنافي فيها ، رقم ١٣٢٥)

فدا کی قتم، بھے تہدارے اوپر فقر و فاقے کا اعدیثہ نہیں ہے، لینی اس بات کا اعدیثہ نہیں ہے، لینی اس بات کا اعدیثہ نہیں ہے، لینی اس بات کا اعدیثہ نہیں ہے کہ تہدارے اوپر فقر و فاقہ گررے گا۔ اور تم بھے عیدیہ کے اندا جہا اور جہا گئے، اور مشقت اور پریٹائی ہوگی، اس لئے کہ اب توابیاز بائد آنے والا ہے کہ انشاء اللہ مسلمانوں میں کشاد کی اور خاتی ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ امت کے جے کا سازا فقر و فاقہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ و سلم جہیل کے۔ چنا نچہ حضرت عائشہ رضی الله علیہ و اور اس وقت عدل الله الله الله الله علیہ و احمال مسلم الله علیہ و سلم مسلم الله علیہ و سلم مسلم الله علیہ و سلم جھیل گئے۔

#### صحابہ کے زمانے میں نگ عیشی

حضرت عكشر رضى القد عنها فرباتي بين كداس ذاف الهراب حل تقاكد أيك مرتبه الهراب على تقاكد أيك مرتبه الهرب المحرص بحيث كالمرائي من المحيار بد أيك خاص حتم كالتشوه فكار والاسوتي كبرا تقار الدكوني بحت ذياده فيتي كبرا تغين تقار حين بورے دينه منوره هيں جب بحق كمي كل شادى بوقي، اور كمي عورت كو دلمن بنايا جانا تواس وقت ميرے باس به فرائش آتى كدوه چينت كاكبرا عالم بية بمين دے ويں۔ باكد بهم الى دلمن كو بهنايس - چناني شاديوں كه موان كو بهنايا جانا تھا الله الله عالم مان كو بهنايس - چناني عنها فرياتي تقييس كد آج اس جي بهت سے كبرے بازادوں يس فروخت بور بيس سو عدم اور وي كبرا تبيل كرائيس بهنتي اس سے اندازه لكائي كد حضور صلى الله عليه وسلم كے ذبائے هي سقى اور اب ستى فراوانى بهر حضور صلى الله عليه وسلم كے ذبائے هي سقى عن عين سات عين منور صلى الله عليه وسلم كے ذبائے هي سقى عن دور اب ستى فراوانى ب

یہ ونیا تھیں ہلاک نہ کر دے

اس لئے حضو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ زمانے میں اوا اُ توامت بر

عام فقرو فاقد نہیں آئے گا۔ چانچہ مسلمانوں کی پوری تاریخ افعاکر دیکھ لیجئے کہ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد عام فقرو فاقہ نہیں آیا، بلکہ کشادگی کا دور آ تا چا گیا، اور
آئے فرمانیاکہ اگر مسلمانوں پر فقرو فاقہ آبھی گیا تو اس فقرو فاقہ ہے ججھے فقسان کا اندیشہ نہیں ہے۔ زیادہ ہے اور میں ہوگا کہ دنیاوی تکلیف ہوگی، لیکن اس ہے گراہی پھیلا دی
اندیشہ نہیں ہوگا۔ البت اندیشہ اس بات کا ہے کہ تمہدے اوپر دنیا اس طرح پھیلا دی
جائے گی جس طرح بچیل استوں پر پھیلا دی گی اور تمہدے چاروں طرف دنیا کے ساز و
سائ و دولت کے انبار کے ہول کے اور اس وقت تم ایک دو مرے ہے ریس
سلان اور مل و دولت کے انبار کے ہول کے اور اس وقت تم ایک دو مرے ہے ریس
کرد گے اور ایک دو سرے ہے آئی بڑھ جائے کی کوشش کرو گے اور یہ صوچ کے کہ فلال
شخص کا جیسا بھا ہے میں ایک ویسائی ہو جائے ، فلال شخص کی جسی کار ہے ، میرے پاس
محق کی جس طرح بجہ و باش ہوگی جس کا تیج سے ہوگا کہ سے دنیا تمہیں اس طرح بااک کر
دے آئی جس طرح بجہ استوں کو بلاک کر دیا۔

# جب تہمارے نیجے قالین بھے ہوں گے

آیک اور روایت یم آیا ہے کہ آیک مرتبہ حضور اقد می صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سے کہ آپ نے سما ہر کرام سے فرمایا کہ اس وقت تمہدا کیا حل ہوگا جب تمہارے جو تالین بچھ بول گے ؟ سما ہر کرام کو حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بہت تنجب جواکہ قالین تو بہت ورکی بات ہے ہمیں تو بیٹنے کے لئے مجبور کے چوں کی چٹائی بھی میسر نہیں ہے، نظے فرش پر سونا پڑتا ہے، لندا تالین کمال، اور ہم کمال؟ چنانچہ حضور حسلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یارسول اللہ!

انا لنا الا عار، قال انها ستكون

قالین بھرے پاس کس سے آئیں ہے۔ حضور ملی فائد علیہ وسلم نے جواب میں فروایا کہ اگر چہ آج تو تمال ہے وال ہے جب تمال سے اگر چہ آج تو تمال ہوں گے۔ پاس قالین میں میں۔ لیکن وہ وقت آئے والا ہے جب تمال ہے پاس قالین ہوں گے۔

(مح بخلرى، كلب المناقب، بل ولائل النبوة، مديث نمرا ٢٩١١)

اس لئے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ مجمعے تم پر فقر کا اندیشہ نسیں ب لیکن مجمعے اس وقت کاؤر ہے جب تمہارے نیچے قالین مجمعے ہوں گے اور دنیاوی ساڈ و سال کی ریل بیل ہوگی ہوگی اس وقت تم کمیس اللہ تعالیٰ کو فراموش نہ کر دو، اور اس وقت تم پر کمیس دنیا عالم ند آ جائے۔

#### جنت کے رومال اس سے بهتر ہیں

حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام ہے رہشی کپڑا آگیا، ایسا کپڑا صحابہ کرام نے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا، اس لئے صحابہ کرام اٹھ اٹھ کر ہاتھ لگاکر اس کو دیکھنے لگے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سہ دیکھا کہ صحابہ کرام اس کپڑے کو اس طرح دیکھ رہے ہیں تو آپ نے فیرا ارشاد فرایا کہ

المنادیل سعد بن معاذفی الجسة افضل من هذا"

(مج بخلی، کتب بده العلق باب باجاه فی صنة الجنة ، صن فبر ۳۲۳۹)

دیماس کپڑے کو دکھ کر حمیس تجب ہور ہا ہے اور کیاب کپڑا تہیں بت پند آ

رہا ہے؟ ارب سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ کو الله تعالی نے جت میں جو روبال عظا
فرائ ہیں وہ اس کپڑے سے کمیں ذیادہ بمتریں۔ گویا کہ آپ نے فرز ونیا سے صابہ
کرام کی توجہ بنا کر آ قرت کی طرف متوجہ فرایا، کمیں ایسانہ ہو کہ دنیا کی محبت حمیس
دھو کے میں ڈال دے اور تم آ قرت کی فرق سے عائل ہوجاتی قدم قدم پر حضور الذی صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کی محمق میں بیات ڈال دی کہ یہ ونیا ہے حقیقت ہے ، یہ ونیا نال کی الذی میں اور یہ ونیا دل راک کو تین سب فائی ہیں اور یہ ونیا دل راک کی چن

یوری دنیا مجھر کے ایک پر کے ہرابر بھی نہیں ایک حدیث میں حضر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

" لوكانت اللدنيانقدل عندالله جناح بعيضة ما سقى كاخرامنها متربة " ( تدى، كآب الأحد، يك بلياء في موان الديا كل الله، صنت تبر ٢٣٣٢) لین اگر اس دنیای حقیقت الله تبارک و تعالی کے نزدیک چھرکے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو دنیا ہے پائی کا ایک گھوٹ بھی نہ دیا جائا۔ لیکن تم دیکے دہ ہو کہ دنیای دولت کافروں کو خوب ال رق ہے اور وہ خوب عزے اثرا رہ جیں بادجود یہ کہ مد لوگ الله تعالی کا بخر بانی کر رہے ہیں، اللہ تعالی کے خلاف بعقوت کر دہ جیں، گر پھر بھی دنیا ان کو لی ہوئی ہے۔ اس لئے کہ یہ دنیا اللہ تعالی کے نزدیک ہے حقیقت ہے ہوری دنیا کی حیثیت مجھر کے ایک پر کے برابر بھی تسی ہے اگر اس کی حیثیت چھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک محوف بانی بھی نس ہے اگر اس کی حیثیت چھر کے پر کے برابر

ایک مرتبہ حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک رائے ہے گزردے تے رائے جن رائے ہیں اپ نے دیکھا کہ لیک بحری کا مراہوا کان کنا پید ہوا ہوا ہے،
اور اس کی بداہ مجیل رق ہے۔ آپ نے بحری کے اس مردہ بچکی طرف اشارہ کرتے
ہوے صحابہ کرام سے ہو چھا کہ تم جی سے کون فحض اس مردہ بچکی کو آیک درہم جی کوئ
شریدے گا؟ صحابہ کرام نے فرایا کہ یارسول الله! بید پی اگر ذعہ مجی ہو گا تب مجی کوئ
شخص اس کو آیک درہم جی لینے کے لئے تیارتہ ہوا، اس لئے کہ بید عمیب دار پید تھا۔ اور
اب قوید مردہ ہے۔ اس اللی کو لئے کرہم کیا کریے ؟ اس کے بعد آپ نے فرایا کہ، بید
سلای دنیادر اس کے ال و دولت اللہ تعالی کے نزدیک اس سے زیادہ ہے حقیقت اور بے
حقیقت ہے۔ جتا بحری کا یہ مردہ بیر تمارے نزدیک ہے حقیقت ہے۔

# ساری دنیاان کی غلام ہو محتی

حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے یہ بات محلیہ کرام کے دلوں بیں بھادی کہ دنیا سے دل مت کرو، ضرورت کے دقت دنیا کو استعمال مرور کرو، کین عبت نہ کرو، میں دجہ ہے کہ جب دنیا محالہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیم المبدی دنیا کوان کا غلام بنا دیا، تعالیٰ علیم المبدی دنیا کوان کا غلام بنا دیا، کسسری ان کے تدمول بیں آگر ڈھر ہوا تیصر ان کی قدمول بیں آگر ڈھر ہوا، اور انہوں کے ال د دولت کی طرف نظر اٹھا کر شیس دیکھی۔

# شام کے گورزحضرت عبیدہ بن جراح

حضرت عمروضی اللہ تعلق عندے ذائے می حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عند کوشام کا گور نر بنادیا گیا، اس لئے کہ شام کا اکٹر علاقہ انوں نے می فی کیا تھا، اس وقت شام آیک بست بواعلاقہ تھا آج اس شام کے علاقے میں چار مملک ہیں لینی شام ، اردن، فلسطین، لبنان اور اس دفت یہ چاروں مل کر اسلامی ریاست کا ایک صوبہ تھا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عند اس کے گور نریتے اور شام کا صوبہ بواز رخیز تھا۔ اللہ ودولت کی دیل تھی مندہ میں میٹ کر روم کا پہندیدہ اور جہت علاقہ تھا، حضرت عمروضی اللہ تعالی عند هدیت منورہ میں بیٹھ کر سارے عالم اسلام کی کمان کر رہے تھے، چنانچہ وہ لیک مرجبہ حالنہ کے شام کے دورہ یک دوران آیک مرجبہ حصرت عمروضی اللہ عند خضرت عمروضی اللہ عند نے اور کی کول، اللہ عند نے نوایا کہ اے ابد عبیدہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں، جمال تم رہے ہو۔

حفرت مرمض الله عند ك ذين مين مي تعاكد ابو عبيده اتن برا صوب ك كور زين كئي بين الله دولت كى ريل بيل باس كال كاكر و يكنا چاہئے كه انهوں في كيا ہج محم كيا ہے۔

# شام کے گورزی رہائش گاہ

حضرت ابو صبده رضی الله عند فی دواب دیا که امیر الموشین! آپ میرے کمرکو
دیکھ کر کیا کریں گے اس لئے کہ جب آپ میرے کھر کو دیکھیں گے تو آجمیں نچ زنے
کے سوا کچی حاصل نہ ہوگا، حضرت عمر فاروق رضی الله عند فے اصرار فربایا کہ میں دیکنا
چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو عبدہ امیر الموشین کو لے کر چلی، شرک اندر سے گزر
رہے تھے، جاتے جاتے جب شرکی آبادی شتم ہوگئی تو حضرت عمر رضی الله عند نے پوچھا
کہ کماں لے جارہ ہو؟ حضرت ابو عبدہ لے جواب دیا کہ بس اب تو قریب ہے۔ چنانچہ
پوراد مشق شرجو دنیا کے بال واسباب سے جگ مک کر دہاتھا، گزر گیاتو آخر میں لے جاکر
کھود کے چوں سے بنا ہوالیک جھونے واد کھایا، اور فرمایا کہ انہر الموشین، میں اس میں رہتا

ہوں، جب حضرت فاروق اعظم رضی الله عند اندر داخل ہوئ تو چاروں طرف نظریں گھاکر دیکھا تو وہاں مارت فاروق اعظم کھاکر دیکھا تو وہاں سوائے ایک مصلے کے کوئی چڑ نظر جس آئی، حضرت فاروق اعظم رضی الله عند نے ہو چھاک اے ابو عبدہ! تم اس میں رہے ہو؟ یمان توکوئی ساز و سامان، کئی برتن، کوئی کھانے پنے اور سونے کا انظام کچھ بھی نہیں ہے، تم یمان کیے رہے ہو؟

انہوں نے جواب دیا کہ امیرالموسین افحد دقد میری ضرورت کے سارے سامان میسری سے سام ہو جواب دیا کہ امیرالموسین افحد دقد میری ضرورت کے سام ہو اور پھر اپنا اور دو بالہ باتھ اور چھر کیا اور دو بالہ باتھ اور چھیری طرف برحایا اور دو بالہ نکال بحر دکھایا کہ امیر الموسین، برتن ہے بہ دخرت فاروق اعظم رضی اقد عند نے جب اور اس برتن کو دیکھاتو اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور سوکی روق کے کوئرے بھیکے ہوئے تھے، اور پھر دھنرت ابو عبیدہ نے فرایا کہ امیر الموسین، میں دون رات تو حکومت کے سرکاری کاموں میں محروف رہتا ہول، کھانے دفیرہ کے انظام کرنے کی فرمت نہیں ہوتی آیک کاموں میں محروف رہتا ہول، کھانے دفیرہ کے انظام کرنے کی فرمت نہیں ہوتی آیک کامول میں محروف رہتا ہول، کو کھ لیتا کا دون اور دست کو سوتے وقت ہول اور جب وہ سوکھ جاتی ہوئی میں گو پانی میں ڈیو دیتا ہول اور دات کو سوتے وقت کھالیتا ہول۔ (براطام النہ دون کو کھیے)

### بازار سے گزرا ہول، خریدار تہیں ہول

حضرت فاردق النظم رضى الله عند في سالت ديمى تو آمجمول مي آنو آ عنى حضرت ابو عبده رضى الله عند في فرايا امر الموشن ، مي تو آپ سے پہلے ى كر ربا فناكه ميرا مكان و كيمنے كے بعد آپ كو آمجميں نچ زف كے سوا كچے حاصل نہ ہوگا۔ حضرت فاردق اعظم رضى الله عند في لوايا كه است ابو عبيده! اس دنيا كى ديل كيل في ميل سب كو بدل ديا، عمر خداكى هم تم ويسے عى بوجيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كے زمافے ميں تنے ، اس دنيا نے تم پر كوئى الر نسي والا۔ حقيقت ميں مي لوگ اس كے معداق ميں كه ب بازار ے گزرا ہوں، فریدار نیس ہوں

ماری ونیا آنکموں کے سامنے ہے، اس کی دکشیاں بھی سامنے ہیں اور اس کی رکشیاں بھی سامنے ہیں اور اس کی رعنائیاں بھی سامنے ہیں اور دو سرے لوگ جو ونیا کی ریل بیل میں گھرے ہوئے ہیں وہ سب سامنے ہیں لیکن آنکموں میں کوئی جی آئیس ہے، اس لئے کہ اللہ جل جالہ کی عجت اس طرح دل پر چھائی ہوئی ہے کہ ساری دنیا کے جگ کم کرتے ہوئے مناظر وحو کہ شیس دے سکتے، اللہ تعالیٰ کی عجت ہروقت دل و دماغ پر مسلط اور طاری ہے، ہمارے دعنرت محدوب صاحب رحمة الله علیہ فراتے ہیں کہ ۔

جب مر نمایاں ہوا سب چھپ گئے گرے تو مجھ کو مجری برم جی تنا نظر آیا

(مخدوب)

یہ محابہ کرام تھے جن کے قدموں میں دنیاؤلیل ہو کر آئی۔ کین دنیائی مجت کو دل میں جگر آئی۔ کین دنیائی مجت کو دل میں جگہ سنیں دی۔ جھیقت میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ آپ نے بار بار محابہ کرام کو دنیائی حقیقت کی طرف متوجہ کیا۔ اور بار بار دنیائی ب ثباتی کی طرف اور عذابوں کی طرف متوجہ کیا جس سے قرآن طرف اور عذابوں کی طرف متوجہ کیا جس سے قرآن و دمیٹ بھرے ہوئے ہیں۔

#### ایک دن مرناہے

انسان ذراسوچ توسی تو یہ دنیاکس وقت تک کی ہے ایک ون کی، وو دن کی، وو دن کی، تین دن کی، کہ جس تین ہے کہ جس تین دن کی، کہ جس اس دنیاجس رموں گا؟ کیاس ویقین ہے کہ جس الم کھنے بلدا گلے کھنے بلدا گلے کھنے بلدا گلے کھنے بلدا محت برا ساخب اقدار یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ اس دنیاکی زندگی تنی ہے؟ لین اس کے باوجود انسان دنیا کا ساز و سلان اکھنا کرنے جس کا ہوا ہے اور دن رات دنیاکی دوڑ وحوب کی ہے اور حق سے شام بحساس کا چکر جال رہا ہے اور جس دن بادا آتے گاسب دعور کر چا جاد جا کا کوئی چیز ساتھ نہیں جاتے گی۔

" ونیا" دھوکے کا سامان ہے

الذاقر آن كريم كي به آيت:

\* وَمَاا خُيُّوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَثَّاعُ الْغُزُوبِ "

( سورة مديد. ١٠٠)

سے ہتاری ہے کہ دنیادی زیمگی دھوکے کا سودا ہے اس دھوکے کے سودے یم اس طرح نہ بڑجاتا کہ دہ حمیس آخرت سے خافل کر دے اس دنیاسے ضرور گزرد گراس سے دھوکہ نہ کھا آگر ہو بات دل جم اتر جائے تو پھر چاہے تمہلری کو اصل کمڑی ہوں یا بیٹلے ہوں یا ال ہوں۔ یا دنیا کا ساز سلان ہو یا بال دودات ہواور بحک بیلنس ہولیکی ان کی عبت دل جس نسی ہے تو پھر زائم ہوالحمد نشہ پھر حمیس زید کی تعت صاصل ہے۔ الم خزالی رحمہ الشہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ خسارے کا سودا اس مختی کا سے جس نے دیارہ خسارے کا سودا اس

فخص کا ہے جس نے دنیا میں کمایا تو پکھ بھی نہیں اور قلاش ہے مگر دل میں دنیا کی مجت بھری ہے تواس فخص کو ز هد حاصل نہیں ہے اس کو زا هد نہیں کمیں گے اس لئے کہ دنیا کی عشق و مجت میں مبتا ہے اور ایسا شخص بڑے خسارے میں ہے۔

"زهد" كيے حاصل ہو؟

اب موال یہ ہے کہ یہ چزکیے حاصل ہو؟ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ کے کہ انسان قرآن و صدف کے ان ارشادات پر خور کرے اور موت کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے چیش ہونے کا مراقبہ کرے اور آخرت کی نعتوں کا، آخرت کے عذاب کا، دنیا کی ہے ثباتی کا مراقبہ کرے اور اس کے لئے روزانہ پانچے دس منٹ کا وقت تکائے۔ اس سے رفتہ رفیا کی مجت دل سے زائل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی مقیقت بھے کی اللہ توقیق عطافہ اے آجن

وَآخِرُ عُوانَا ٱللِلْكُ مُدُيثِيمُ مِنْ الْكِينَ



خطاب: جسلس حصرت مولانا مفتى عمر تقى عثانى رطلهم الدانى منبط وترتيب: محمر عبد الله ميمن تاريخ وقت: ٢ متمبر ١٩٩١م بروز جمد، بعد نماز مغرب:

مولانا روی من قرات میں کہ و نیاجب تک انسان کے اور گرد ہے، اسکے چادوں طرف
ہے، اور انسان اس سے اپنی ضرور یات پوری کر رہاہے۔ کھار ہاہے، پی رہاہے، کمار با
ہے، اس وقت تک وہ اس کے لئے بمترین سمالیہ زندگی ہے، اور وہ خیر ہے اور فضل
الله ہے، کین جس روزیہ و تیاار وگر وہ ہشکر دل کی مشتی میں اس طرح واضل ہو
گئی کہ ہروفت اس کی محبت، اس کی فکر، اس کا خیال اس طرح اس کے ول و دمائح پر
چھا گیا کہ بس! اب اس کے سوا کچھ و کھائی ضیں ویتا۔ اس کے سوا کوئی خیال نمیں
آبا۔ تو اس کے معنی مید میں کہ مید و نیا جمیس تباہ کر ہی ہے۔ پھر بید و نیا استاع
الغرور " ہے چرید و نیا فتنہ ہے، سے و نیا سروار ہے اور اسکے طلب کار کے ہیں۔

# كيامال و دولت كانام ونياہے؟

ا مابعد! فاعوذ بالله ممث المشيطان الرجسيم، بسسم الله الرحسان الرجسيد وابتغ ف ما اتاك الله الدام الاخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسس كما احسى الله الدك ولا تبغ الفساد ف الابهض ، ان الله لا يجب المضدين -

(مورة القصص 22)

ممنت بالله صدوت الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى التربيع وغن على ذالك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله بب العالمين -

برر گان محترم دبرادران عزیز، ایمی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کی تعوری کی تفریق میں مختروت میں کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعلق محمح طور پر اپنی

ہے. اس کی تموڑی کی تشریح اس مختمرونت میں کرنا جابتا ہوں، اُمند تعلق میح طور پر اپنی رضائے کالمد کے مطابق بیان کرنے کی توثیق عطا قرمائے، آمین۔

أيك غلط فنمى

اس آیت کا انتخاب میں نے اس لئے کیا کہ آج ایک مت بری بلط انتی ایھے خاس پر چھے اور اس بلط انتی ایھے خاس پر چھے اور اس بلط و انتی کا مداوی اور اس کا ازالہ قر آن کر یم کی اس آیت میں کیا گیا ہے، بلط و نتی ہے کہ اگر کوئی شخص اور اسلام کے ادکام پر عمل کرتے کہ اور اسلام کے ادکام پر عمل کرتے ہوے اپنی زندگی اس دنیا میں دین کے مطابق زندگی گزار تا چاہے، اور اسلام کے ادکام پر عمل کرتے ہوے اپنی زندگی اور دنیا کے مل واسباب کو ترک کے بخیر اور اس سے قطن اظر کے بغیر اور اس سے قطن اظر کے بغیر اور اس معلوم میں اسلام نے و نیا کے اسلام نے و نیا کے اسلام نے و نیا کے بلد نیا میں اسلام نے و نیا کے بارے میں اسباب اور اس کے عیش ابرے میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ و نیا کی جا سالم میں اس کے عیش و آرام کی حقیقت کیا ہے؟ کہی حد تک اس افتیار کیا جا سکتا ہے؟ اور کس حد تک اس سے احتمال کی حقیقت کیا ہے؟ کہی حد تک اس افتیار کیا جا سکتا ہے؟ اور کس حد تک اس

قر آن و حدیث میں دنیا کی ندمت

ذ ہنوں میں توڑی می انجھن اس لئے مجی پیدا ہوتی ہے کہ یہ جملے کثرت سے کافوں میں بڑھ رہت کی میں جملے کثرت سے کافول میں بڑھ رہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ونیا کی فدمت کی محق ہے، ایک روایت میں ہے کہ نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا:

الدياجيفة وطالبوها كلاب

(كشف الخفاء للعجلوني، مديث نبر١٢١١)

کہ ونیا ایک مردار جانور کی طرح ہے، اور اس کے بیچے گئے والے کتوں کی طرح ہیں۔
اس مدے کو آگر چہ بعض علاء نے افظ موضوع کماہے، لیکن ایک مقولے کے
اختبار سے اس کو میچ سلیم کیا گیاہے۔ قد دنیا کو مردار قرار دیا گیا، اور اس کے طلب گار کو
کے قرار دیا گیا ای طرح قرآن کریم میں فرہایا گیا۔

وَمَا الْحَلِوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَثَاعُ الْنُرُورِ

(سورة آل مران ۱۸۵)

یہ دنیائی زندگی دحوکے کا سلان ہے۔ قرآن کریم میں لیک اور جگہ فرمایا گیا،

النمااموالكم واولادكم فشنة

(سورة التفاين: ١٥)

تمہارا بل اور تمهلری اولاد تمهلرے لئے ایک فتنہ ہے، لیک آزمائش ہے۔ لیک طرف تو تر آن و صدے کے یہ ارشادات ہملرے سامنے آتے ہیں، جس میں دنیالی برائی بیان کی گئی ہے اس یک طرفہ صورت حال کو دیکھ کر بعض او جت ول میں یہ خیل پریا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان بنا ہے تو دنیا کو بائکل چھوڑنا ہوگا۔

# دنياكي نضيلت اور احيمائي

کین دومری طرف آپ نے یہ می سنامو کا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ال کو بعض میں دران کریم میں ال کو بعض میک اللہ " قرار دیا، تجارت کے بارے میں فرمایا گیا کہ " ابتغوامن فضل الله " کم تجارت کے ذریح الله " کم تجارت کے فضل کو عاش کرنا ہے، چنانچہ سورة جمعہ میں جمل جمعہ کی نماز پڑھنے کا عم دیا کیا، ہے اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا۔

" فاذا قفسِت الصلاة فانشتُووا في الايمض و ابتغوامي فضل الله "

(معدة الموسدة ١٠) كرجب جعد كي نماز ختم موجائ توزهين هي مجيل جاد ادر الله ك نفنل كو تلاش كرو- تو مل اور تجارت كواند كانسل قرار ويا- اى طرح بعض جكد قرآن كريم ف بل كو " فير" يعنى بملائي قرار ديا، اوريه دعا توجم اور آب سب برهة رجع بين كه:

\* سَرَبُّنَا ابِنَا فِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ قَ فِي اللَّهِ مِنْ حَسَنَةٌ قَ فِنَاعَذَابَ اِلنَّارِ"

(سورة البقرة ٢٠١)

اے اللہ! ہمیں ونیا میں بھی اچھائی عطافرمائے اور آفرت بھی بھی اچھائی عطافرمائے۔ تو بعض او قات ذہن میں میہ البحن بیدا ہوتی ہے کہ ایک طرف تو آتی برائی کی جا رہی ہے کہ اس کو مردار کہا جارہا ہے، اس کے طلب گاروں کو کمآ کہا جارہا ہے، اور دوسری طرف اس کو اللہ کا فضل قرار دیا جارہا ہے، خیر کہا جارہا ہے، اس کی اچھائی بیان کی جارہی ہے تو ان میں سے کون سی بات مجھے ہے؟

### آ نرت کے ۔ لئے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں

واقد یوں ہے کہ قرآن و مدیث کو سیج طریقے سے پڑھنے کے بعد جو صورت حلی واضح ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم و نیا کو چھو ترکر ہیٹے جائیں، میں بائی خرب میں تواس وقت تک اللہ کو قرب حاصل شیں ہو سکتا تما، جب تک انسان ندی بچوں اور گھر بار اور کار دیار کو چھو ثر میٹے جائیں، میں بی ال خرار اور کار دیار کو چھو ثر میں سیس نہیں کہا کہ تم ونیا کو چھو ٹر دو، کمائی ند کرو، تجارت نہ کرو، مال حاصل ند کرو، مجارت نہ کرو، مال حاصل ند کرو، میں موجود نہیں کہا کہ تم ونیا کو چھو ٹر دو، کمائی ند کرو، تجارت نہ کرو، مال حاصل ند کرو، میں موجود نہیں اس اور کھی تاری کو کھی گاروائی حکم شریعت میں موجود نہیں اب اور میں میں ہوتا ہے، اور نہی کھی کاروائی ہے، دو صرف ای ونیا ہے تعالی ناط ہے کہ ہماری جو پچھ کاروائی ہے، دو صرف ای ونیا ہے موجود تیا ہم اور نہی تھی کہ ای تم اس میں رہ کر اپنی شہر کی کاروائی ہے، دو سے بی کہ ایک تم اس میں رہ کر اپنی آخرت کی خراموش کے لغیر اس دنیا کو اس طرح استعمال کرو کہ اس میں تمہدی و نیاوی ضرور یا ہو تھی خراموش کے لغیر اس دنیا کو اس طرح استعمال کرو کہ اس میں تمہدی و نیاوی ضرور یا ہو تھی خراموش کے لغیر اس دنیا کو اس طرح استعمال کرو کہ اس میں تمہدی و نیاوی ضرور یا ہو تھی خراموش کے لغیر اس دنیا کو اس طرح استعمال کرو کہ اس میں تمہدی و نیاوی ضرور یا ہو تھی اور کو تو تیا کہ بھی جمائی بھی تمہدی و نیاوی ضرور یا ہو تھی کو اور کو تو کی بھی ال بھی جمائی بھی تمہداری دیاوی ضرور یا ہو تھی اور کو تو کہ کہ کہ ای بھی جمائی بھی تمہدار کے در رہ اور ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ تا تو تھی کہ وزندگی آئے والی ہے اس کی جمائی بھی تمہدار کیا

بيش نظر ہو۔

### موت ہے کسی کوا نکار نہیں

یہ توایک کھی ہوئی حقیقت ہے کہ جس ہے کوئی بدسے بدتر کافر ہمی انگر شیں
کر سکنا کہ ہرانسان کو ایک دن مربا ہے، موت آئی ہے، یہ ود حقیقت ہے جس میں آج
عک کوئی شخص انکار نہیں کر سکا، یہاں تک کہ لوگوں نے خدا کا اکار کر دیا، لیکن موت
کا سکر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، کسی نے یہ نہیں کماکہ مجھے موت نہیں آئے گی، میں
بیشہ ذندہ رہوں گا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ کسی کو نہیں معلوم کہ یمس کی موت
کب آئے گی ؟ بڑے سے بڑا سائنس والن، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا مرمایہ وار،
بڑے سے بڑا فلنی، وہ یہ نہیں بتا سکنا کہ میری و وت کب آئے گی ؟

# اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔

اور تیسری بات سے کہ مرنے کے بعد کیا: ونا ہے؟ آج تک کوئی سائنس فلسفہ کوئی ایسا علم ایجاد نمیں ہوا جو انسان کو براہ راست سے بتا سکے کہ مرنے کے بعد کیا حالات چش آتے ہیں، آج مغرب کی دنیا یہ تو تشلیم کررہی ہے کہ بچھ ایسے اندازے معلوم ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی لوگی ذندگی ہے اس تیجے تک وہ پہنچ رہے ہیں، لیکن اس کے حلات کیا ہیں؟ اس جس انسان کا کیا حشر ہے گا؟ اس کی تفسیات و نیا کی کوئی سائنس نمیں بنائی، جب ہوتے کہ مرنا ہے، و سکتا ہے کہ کل بی مرجام من، اور یہ بھی بطے بنائی کوئی سائنس نمیں ہیں ایک کیا در است بچھے علم نمیں، بال! آلک ہے کہ مرتا ہے والی زندگی کے حلات کا براہ راست بچھے علم نمیں، بال! آلک کہ مراح کی تعد آنے والی زندگی کے حلات کا براہ راست بچھے علم نمیں، بال! آلک کہ حمل اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ تماری اصل زندگی ہو جب جو می خبر ہے کر آتے ہیں، وہ چی بات ہے اس وہ سے بعد شروع ہونے والی شیس، بلہ ایدی سے وہ وہ وہ زندگی آبک حدیر جا کر ختم ہو جو اور یہ موجودہ زندگی آبک حدیر جا کر ختم ہو جا کہ ختم ہونے والی شیس، بلکہ ایدی ہے، وہ احتماری احدید جا کہ ختم ہونے والی شیس، بلکہ ایدی ہے، واقع جو بہ بی ختم ہونے والی شیس، بلکہ ایدی ہے، والا تعدی ہے، وہ شرع ہے، بیشہ بیش ہے۔

#### اسلام كاليغام

تواسلام کا پیغام سے بے کد دنیا میں ضرور رہو، اور دنیاکی چروں سے ضرور فاکدہ اٹھاق ونیا سے لطف اندوز بھی ہو، لیکن ساتھ ماتھ اس دنیا کو آخری مشن اور آخری حزل شمجھو۔

### دنیا کی خوب صورت مثال

مولاناردی رحمہٰ اللہ علیہ نے ونیا کے بارے میں آیک خوب صورت مثل دی ہے ، اور تحی بات سہ ہے کہ اگر سے بات ذہن میں ہو تو دنیا کے بارے میں مجھی غلط فنمی پیدا نہ ہووہ فرماتے ہیں کہ دنیاکی مثل پانی جیسی ہے، اور انسان کی مثل مشتی جیسی ہے، اگر ایک تشتی آپ پانی کے بغیر چلانا چاہیں تووہ تشتی نہیں چل سکتی، کوئی تمثتی ایسی نہیں ہے جو پائی ہے بغیر چل عمق ہو، پائی کشتی ہے لئے ٹاگزیر ہے، اس طرح انسان ونیا ہے مل و اسباب کے بغیرادر کھائے کمائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن آ گے فرماتے ہیں کہ میہ یاتی اس وقت تک کشتی کے لئے فائدہ مند ہے جب تک کہ ود کشتی کے ار د گر اور نیجے ہیں اگریہ پانی مثتی کے اندر تھس آئے تووہ مثتی کے لئے فائدہ مند ہونے کے بجائے تمثنی کو ڈبو وے گا، تو مولاناروی فرماتے میں کہ ونیاجب تک انسان کے ارو گرواور اسکے جاروں طرف ہے، اور انسان اس سے اپی ضروریات بوری کر رہا ہے، کھارہا ہے، لی رہا ہے، کما ر ہا ہے، اس وقت تک وہ اس کے لئے بمترین سرملیہ زندگی ہے . اور وہ فیر ہے اور " نفل اُللہ " ہے، لیکن جس روزیہ دنیاار وگر و سے هٹ کر دل کی تحشی میں اس طرح داخل ہو کنی کہ ہروقت اس کی محبت، اس کی فکر، اس کا خیل اس طرح اس کے دل و دماغ پر چھاگیا کہ بس اب اس کے سوائجے و کھائی نہیں دیتا، اس کے سواکوئی خیال نہیں آتا، تواس کے معنى يديس كه يد ونيا تهيس تباه كر راى ب، كريد ونيا "متاع الغرور" ب، مجريد ونيا " فتنة " ہے، یہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلب گار کتے ہیں، جواس دنیا کوایے ارو کر د ے مناکر این ول کی کشتی میں سوار کر رہے ہیں۔

(منتاح العلوم- منوى موانا روم ج م ص ٢٥ وفتراول- حد دوم)

# دنیا آخرت کے لئے ایک سیر حمی ہے

ورحقیقت آیک مسلمان کے لئے یہ پیام ہے کہ دنیا میں رہود دنیا کو برق دنیا کو استعمال کر رہے ہو استعمال کر رہے ہو کہ ستعمال کر رہے ہو کہ آگر تم دنیا کوس لئے استعمال کر رہے ہو کہ یہ آخرت کی منزل کے لئے آیک میٹر می ہے، تو یہ دنیا تممال ہے جس پر اللہ کا مشکر اوا کرو، اور اگر دنیا کو اس نیت سے استعمال کر رہے ہو کہ یہ تمماری آخری منزل ہے، اور بس اس کی جملائی جمائی ہے، اور اس کی اچمائی اچمائی ہے، اور اس کی اچمائی اچمائی ہے، اور اس کی اچمائی ہے، اور اس کی اچمائی اچمائی ہے،

#### دنیا دین بن جاتی ہے

مید دونول باتی اپنی جگہ سیح میں کہ مید دنیا مردار ہے جب کہ اس کی محبت اور اس کا خیل دل ددمل فراس طرح مجعا جائے کہ صبح سے لے کر شام تک دنیا کے سواکوئی خیل نہ آئے، لیکن اگر اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال کر رہے ہو تہ پھر مید دنیا بھی انسان کے لئے دنیا ضیں رہتی، بلکہ دین بن جاتی ہے، اور اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

# قارون كو نصيحت

اور دنیا کو کیے وین بنایا جاتا ہے؟ اس کا طریقہ قرآن کریم نے اس آیت میں بیان فرایا ہے جو میں آیت ہے، بیان فرایا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ایھی تناوت کی، میہ سورۃ تفضی کی آیت ہے، اور اس میں تارون کا ذکر ہے، یہ حضرت موٹی علیہ السلام کے زمانے میں بست براسم اور اس زمانے میں دولت خرائی ہیں رکھی جاتی تھی، اور بوے موٹے بھاری قتم کے آلے بواکر تے تھے، اور چاہاں بھی بست لی چوڈی ہوئی تھیں ) اس کے خرائوں کی چاہیاں اٹھانے کے لئے دری بھاعت ورکار ہوئی تھی، آیک آوی اس کے خرائوں کی چاہیاں اٹھانے کے لئے دری بھاعت ورکار ہوئی تھی، آیک آوی اس کے خرائوں کی چاہیاں جمیں اٹھا سکن تھا، اتنا بھا سماعت قرار کار اور گار انسان تھا، اتنا بھا

بیان کیا گیاہے، اس تھیعت میں قارون سے یہ نہیں کھا گیا کہ تم اپنے اس سارے نزانوں سے دست بر دار ، و جاز، یا پانا ال و دولت آگ میں بھینک دو، بلکہ اس کو یہ تھیعت کی حمیٰ ک

" وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة "

کہ اللہ تعالی نے حمیس جو بھی مال و دولت روپیے پیر، عزت شمرت، مکان، سواریان، نوکر چاکر جو بھی دیا ہے اس سے اپ آخرت کے گھری محلائی طلب کرو، اس سے اپنی آخرت بناؤ، یہ جو فرایا کہ ''جو بھی اللہ نے تم کو دیا ہے '' اس سے اس بات کی طرف اشارہ کردیا کہ ایک انسان خواو کتنا اہر ہو، کتناؤ جن ہو، کتنا تجربہ کار ہو، کیان جو بھی وہ کما آ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظا ہے، وہ تکرون کتنا قدا کہ۔

"الما ادتيته على علم عندى"

(سرة التمس : ٨١)

میرے پاس جو علم، جو ذہانت اور تجربہ ہاس کی بدولت مجھے یہ ساری وولت ماصل برق ہے ، انڈ تعالی نے اس کے جواب میں ارشاد قربانا کہ جو کچھ تہیں و یا گیاوہ انڈ کی عطا ہے اس و نیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑے ذہین ہیں، گر بازار میں جو تیال چٹ خات پھرتے ہیں، اور کوئی ہو تینے والا نہیں ہوآ، انڈ تعالی نے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ایک تواس بات کا استحصار کرو کہ جو پچو مال ہے، خواہ وہ رویسے پیسر کی شکل میں ہو، سامان تجارت کی شکل میں ہو، سے سب اللہ کی عطا

كيا سارا مال صدقه كر ديا جائع؟

اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے جو بھے اہلے پاس مال ہے وہ سادا کا سادا صدقہ کر وی ؟ اس کے کہ بعض اوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کو آخرت کے لئے استعمال کرنے کے معنی صرف یہ جس کہ جو بھے بھی مال ہے وہ صدقہ کر دیا جائے، چین قرآن کریم نے اسکالے جلے جس اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ:

#### "وَلاَ تَنْنَ نَمِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا"

دنیا میں جتنا حصہ تهمیں لمناہے ، اور جو تسلما حق ہے ، اس کو مت مجمولا ، اور اس سے دست بر دار مت ہو جاؤ ، بلکہ اس کو اپنے پاس رکھو ، لیکن اس مل کے ساتھ بیہ معالمہ کرو کہ :

"وَٱخْدِنُ كُنَآ ٱخْدَنَ اللَّهُ اِلنَّكُ"

جس طرح الله تبارك و تعالی نے تهدارے ساتھ احسان کیا کہ تم کو رہ مال عطا فرمایا، ای طرح تم بھی دو سروں کے ساتھ احسان کرو، دو سرول کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور شکے فرمایا کہ:

" ولا تبغ الفساد فى الامض" اور اس بل كوزين بي نساد اور بكار پسيلانے كے لئے استعال مت كرو۔

#### زمین میں فساد کا سبب

#### دولت ہے راحت نہیں خریدی جا سکتی۔

یاد رکھنے مال اپنی ذات میں کوئی نفع دیئے والی چیز نمیں، مجوک کے وقت ان میسوں کو کوئی نہیں کھانا، باس ملک تواس کے ذریعے باس نہیں جمعا سکتے، لیکن انسان کو راحت بخیانے کالیک ذریعہ ہے ، اور راحت اللہ تارک و تعالی کی عطامی ، حرام طریقوں ے بال حاصل کر کے اگر تم نے بہت بینک بیلنس بوحالیا، اور بہت فرانے بھر لئے، کین اس کے ذریعہ راحت حاصل ہونا کوئی ضروری نہیں، ہت مرتبہ ایساہو آ ہے کہ حرام دولت کے اندار جمع ہو گئے ، لیکن راحت حاصل نہ ہو سکی ، رات کو اس وقت تک نیند نهیں آتی جب تک نیندی گولیاں نہ کھائے، مال و دولت، لل فیکٹری، سلان تجارت، نوكر مياكر سب كرد ب الكن جب كحاف كے لئے وسترخوان ير بيٹا تو بحوك سيس لكتي، اوربستریر سونے کے لئے لیٹا، مگر نیند نسیس آتی، دوسری طرف ایک مزدور ہے، جو آتھ گھنٹے محت مزدوری کرنے کے بعد ڈٹ کر کھانا کھاتا ہے اور آٹھ **گھنٹے کی بھر بور نیند لے کر** سوہا ہے ، نواب بتائے اس مزودر کوراحت ملی یا اس صاحب ممادر کو جو بہت عالیشان بستر مر ساری رات کروٹیں برلٹار ہا؟ حقیقت میں راحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاہے ، اللہ تعالیٰ كالملك كراته بداصول بكراكرود دابل طريق سدوات ماصل كرس كاتووه اس کو راحت اور سکون عطاکریں **ہے . اگر وہ حرام طریقے سے حاصل کرے گانووہ شاید** دولت کے انبارے توجع کر نے الیمن جس چیز کا نام سکون ہے ، جس کا نام راحت ہے ، اس کو وہ وٹیا کے الباریش بھی حاصل شیں کر سکے گا۔

### دنیا کو دین بنانے کا طریقہ

قوبینام صرف انتا ہے کہ مال کمانے میں حرام طریقوں سے بچی، اور تمماری حاصل شدہ دولت پر :و فرائنس عاکد کے جے ہیں. خواہ دو ذکاؤہ کی شکل میں ہو، یا خرات و صد تات کی شکل میں ،و، ان کو بجالاؤ ، اور جس طرح اللہ تعلق نے تممارے ساتھ احسان کو اگر انسان یہ اقتیار کر لے ، اور جو نعت انسان کو کیا ہے ، میں پر اللہ تعلق کا شکر ادا کرے ، تو دیا کی سلری نعتیں اور دولتیں وی بن بن جاکمی

گی اور وہ سب اجرین جائیں گی ، پھر کھانا کھانے گاتو بھی اجر لے گااور پائی چیے گاتو بھی اجر لے گا ور وہ سب اجرین جائیں گئی ہے گاتو بھی اجر لے گا ، تجارت کرے گاتو اس پر بھی اجر لے گا ، تجارت کرے گاتو اس پر بھی اجر لے گا ، کیونکہ اس نے اس و نیا کو اپنا سقصد نسیں ، نایا ، بلکہ مقصد کیلئے ایک راستہ اور ایک ذریعے وہ اپنی آخرے تلاش کر رہا ہے ، حرام کاموں ہے ، پہتا ہے ، اور اور و نیا اللہ سے ، پہتا ہے ، اور اپنے واجبات کو اواکر آ ہے تو سلم می و نیا و من بین باتی ہے ، اور وہ و نیا اللہ تعالیٰ کا " فضل" بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم س کو اس بات کی تھی مجم بھی عطافر ہاتے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توقی عطافر ہاتے۔

وكالمؤم كالمان المتنك يشيركب ألعالك





خطاب: بشش مولانا مفتی محد تقی مثانی مدخلهم منبط و ترتیب: محمد عبد الله همین تاریخ و وقت: ۲۹ لومبر ۱۹۹۱ء بروز جعد بعد تماز عمر

مقام:

جامع معجد بيت المكرّم ، گلش اقبال ، كرا چي

# عرض ناشر

حضور الدس صلى الله عليه وسلم في أيك حديث بين منافق كي تمن علامتي بيان فرائين جي أيك جموث بولنا، دوسرت وعده خلافي كرنا، تسرت المانت من خيانت كرنا، چونكه الن جنول علامتون بر حفرت مولانامنتي محرتتي عناني صاحب مرتعلهم في عليحده عليحده تمن جمعول من تفصيل كم ساته بيان فرايا تعا، اس ك ان خيزن خطبات كو عليحده عليحده شائع كيا جارها ب

ولی اننه میمن میمن اسلامک پیکشرز

آج "جموث" ہلری زندگی میں اس طرح سرایت کر گیا ہے. جے رگل میں خون سرایت کر گیا ہے. جے رگل میں خون سرایت کر رہا ہے، چنے گرتے، اٹھتے بیٹن اوقات ہم ذال کی خاطر، بعض اوقات ایج کو افزار کے خاطر، بعض اوقات ایج کو دافلا ہر کرنے کی خاطر زبان سے جموث بات نکال دیتے ہیں، اس کا عام رواج ہو گیا ہے، اور یہ رواج انزاز اور گنادی نہیں تجھتے۔ اور کیک کہ سے بھتے ہیں کہ اس سے ہماری نیکی پر کوئی اثر نہیں بڑے گا۔

#### بسسع الله الرحمان الرحسية

جھوٹ ادر

اس کی مروجہ صورتیں

الحمد منه تحمده ونتعينه ونتفغرج ونؤم به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شروي انفسا ومن يضله فلا من شروي انفسا ومن يضلله فلا من شروي انفسا ومن يضلله فلا هاد كك ، واشهدان لا الدالا الله وحدة لا شريك له، واشهدان سيدنا ونبينا و مولانا محمد اعبده ومرسوله - ملافة تعالى عليه وعلى آلم واصحابه وبامرك وسلمت المينا كشيرًا -

امابعدا

عن الى هديرة ضحاف عنه قال: قال رسول الله صحاف عليه وسلم. آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اوُتمن خان . ف رواية والنه معلى ونرعد الله مسلم

(مع بخذى، كذب الايمان، بب علافت المناتق مديث نمر ٢٣)

# منافق کی تین علامتیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ تین خصائیں ایس میں، جو منافق ہونے کی نشانی ہیں۔ لین کسی مسلمان کا کام نیس ہے کہ وہ بد کام کرے، اگر کسی انسان میں بد باتیں پائی جائیں تو بجد لوکہ وہ منافق ہے۔ وہ تین باتیں سے بین کہ جب وہ بات کرے تو جموث ہوئے۔ اور جب وعمد کرے، تو اس کی جائی کا خات ور کو بلی عند میں بد اضافہ بھی ہے کہ چاہے وہ نماز بھی پڑھتا ہوا وہ خیات کرے۔ لیک روایت میں بد اضافہ بھی ہے کہ چاہے وہ نماز بھی پڑھتا ہوں اور دوزے بھی رکھتا ہواور چاہے وہ وہ دوئی کرتم ہوکہ وہ مسلمان سے۔ لیک وضافت ہیں، میں وہ مسلمان کملانے کاستی ترمیں، اس لئے کہ مسلمان ہونے کی جو بنیادی صفات ہیں، وہ وہ ان کو چھوڑے ہوئیادی صفات ہیں،

# اسلام أيك وسيع فدبب

خدا جانے یہ بات ہمل نے وہوں میں کماں سے بیٹے گئی ہے، اور ہم نے یہ ہجھ لیا ہے کہ دین ہم! اور ہم نے یہ ہجھ لیا ہے کہ دین ہم! اور ہمار دوزے کا اہتمام کر لیا، بس مسلمان ہو گئے، اب طریہ ہم سے کسی چنز کا مطابہ نمیں ہے، چنا نچہ جب بازار کے تواب وہاں جموث فریب اور دھو کے سے مال حاصل ہور ہا ہے، حرام اور حلال ایک ہور ہے ہیاں کی کوئی فکر نمیں، ذبان کا بحروسہ نمیں، المانت میں خیانت ہے۔ حال ایک ہور ہے ہیاں کی کوئی فکر نمیں، ذبان کا بحروسہ نمیں، المانت میں خیانت ہے۔ بنا اخطر ناک اور غلط تصور ہے۔ حضور اقدیس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایسا محتص ہوا خطر ناک اور غلط تصور ہے۔ حضور اقدیس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایسا محتص ہوا ہوں کوئی دور دوزے بھی رکھ دہا ہو، کوئی لگتا ہوی تھیں چزہے، اور چاہ ہیں، چاہ اس پر کفر کا فتوی نگتا ہوی کا فرح نہ در کو دیکون ایسا فتوی سے اس کو خارج نہ کرو دیکون ایسا محتص صارے کا خارج نہ کرو دیکون ایسا محتص صارے کا مراج کا مراج ہے۔

فرایا کہ تین چیزی منافق کی علامت ہیں، نمبرایک جھوٹ بولنا ووسرے وعدہ

خلافی کرنا، تیمرے المات میں خیات کرنا، ان تیوں کی تعودی ی تعصیل عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کئے کہ عام طور پر اوگوں کے ذہنوں میں ان تیوں کا تصور بہت محدود ہے، حلائکہ ان تیوں کا مفوم بہت وسیع اور عام ہے۔ اس کئے ان کی تعودی می تعصیل کرنے کی ضرورت ہے۔۔

#### زمانه جابليت اور جموث

چنانچ فرمایا که سب سے ممملی چیز جموث بولنا۔ یہ جموث بولنا حرام ہے ایسا حرام ہے کہ کوئی لمت، کوئی قوم ایک نبیں گزری جس میں جموٹ یو لناحرام نہ ہو، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی جموث ہولنے کو برا بچھتے تتے، واقعہ یاد آیا کہ جب حضیر اقدس صلی افتد علیه وسلم نے روم کے بادشاہ کی طرف اسلام کی وعوت کے لئے عط بیجاتو خط بڑھنے کے بعداس نے اپنی دربار ہوں سے کما کہ جمارے ملک میں اگر ایسے لوگ موجود مول، جوان (حضور الدس صلى الله عليه وسلم) سے واقف مول توان كو ميرے یاس بھیج دو، ماکہ میں ال سے حالات معلومات کرول کہ وہ کیے ہیں، افغال سے اس وتت معفرت ابو سفیان رمنی الله عنه، جواس وقت تک مسلمان نسی بوئے تھے۔ ایک تجارتی تافلہ لے کر وہاں گئے ہوئے تھے، چنانچ لوگ ان کو بادشل کے پاس لے آئے، یہ بادشاہ کے پاس منیے تو بادشاہ نے ان سے سوالات کرنا شروع کے پہلا سوال یہ کیا کہ بد بتؤكه يد ( محر ملى الله عليه وسلم ) كس خاران سي تعلق ركية جي؟ وه كيما خاران ٢٠١٧ كى شرت كيى ٢ إنهول في جواب دياكدود خاندان توبوك اللي ورج كا ب، اعلیٰ در ہے کے فائدان میں وہ پیدا ہوے۔ اور سارا عرب اس فائدان کی شرافت کا قائل ب- اس بادشاہ فے تعدیق کرتے ہوے کما بائل ٹھیک ہے ، جو اللہ کے نبی ہوتے میں، وہ اعلیٰ خاندان سے ہوتے ہیں چروہ سراسوال باوشاد نے یہ کیا کدان کی بیروی کر نے والمصمولي درج كوك ير، يابوك بدع رؤماه يس- انهول في جواب كدان ك متبعين كى اكثريت كم درج ك معمول فتم كوك يي، بادشا في تعديق كى يى كمسمون ابتداء ضعف اور كزور تم ك لوك بوت يس- بمرسوال كياك تمالى ان

کے ساتھ جب جنگ ہوتی سے تم جیت جاتے ہو یادہ جیت جاتے ہیں؟اس وقت تک

چونکہ صرف دو جنگیں ہول تھیں۔ لیک جنگ بدر، اور لیک احد، اور خوہ احد میں جو تکہ مسلمانوں کو تعوزی می فکست ہولی تھی۔ اس لئے انہوں نے اس موقع پر جواب دیا کہ مجمی ہم غلب آجاتے ہیں اور مجمی وہ غلب آجاتے ہیں۔

جھوٹ نہیں بول سکتا تھا

حضرت الاستميان رضى الله عند مسلمان ہونے كے بعد فرائة في كراس وقت تو من كافر تعا۔ اس لئے اس فكر ميں تعاكد ميں كوئى اليا جملد كد دوں جس سے حضور اقد س صلى الله عليه وسلم كے خلاف آثر قائم ہو، كيكن اس باوشلو نے جتنے سوالات كئے، ان كے جواب ميں اس قسم كى كوئى بات كينے كاموقع فيس طا، اس لئے كہ جو سوال وہ كر رہا تعا۔ اس كا جواب تو جمع ربنا تعاد اور جموث بول فيس سكنا تعاد اس لئے ميں جتنے جو لبات دے رہا تعاد وہ سب حضور اقد س صلى الله عليه وسلم كے حق ميں جارے ہے۔ سرحل! جاليت كے لوگ جو اجمى اسلام فيس لائے تتے دہ مجمى جموث بولئے كو كوارہ فيس كرتے جائيكہ مسلمان اسلام المني كار جموث بولے ؟

(مح بخاري، كتب بدء الوقي مديث نبري)

# جموثا ميذيكل سرنيفكيث

 آب واپس کب تشریف لے جارے ہیں؟ انسوں نے جواب دیا کہ بیں ابھی آخمہ وس روز اور محمروں گا، میری چشیاں تو ختم ہو گئیں۔ البت کل بی بی نے مزید چھٹی لینے کے لئے آیک میڈیکل مرشکیٹ مجموا دیا ہے۔

# کیاوین نمازروزے کانام ہے؟

انموں نے میڈیل مرتیکیٹ مجوانے کا ذکر اس ایمازے کیا کہ جس طرح یہ
ایک معمول کی بات ہے، اس میں کوئی پرشانی کی بات ہی نمیں، میں نے ان سے پوچھا کہ
میڈیکل مرٹیکیٹ کیا؟ انموں نے جواب ویا کہ حرید چھٹی لینے کے لئے بھیج ویا ہے،
ویے آگر چھٹی لینا توچھٹی نہ لمتی، اس کے ذرایعہ چھٹی مل جائیں گی، میں نے پھر موال کیا کہ
آپ نے اس میڈیکل مرٹیکیٹ میں کیالکھا تھا؟ انموں نے جواب ویا کہ اس میں یہ لکھا
تقاکہ یہ اسنے بہا جی کہ سفر کے لائق فیمیں، میں نے کہا کہ کیا دین صرف نماز روزے کا
تما ہے؟ ذکر شفل کا نام ہے؟ آپ کا بزرگوں سے تعلق ہے، پھرید میڈیکل مرٹیکیٹ
کیا جارہا ہے؟ چونکہ نیک آدی تھے۔ اس لئے انموں نے صاف صاف کمہ دیا کہ میں
نے آئی پہلی مرتبہ آپ کے منہ سے یہ بات می کہ دیہ بھی کوئی غلط کام ہے، میں نے کہا
کہ جموث یو لنااور کس کو کتے ہیں؟ انموں نے یہ چھاکہ مزید چھٹی کس طرح لیں؟ جس
نے کہا کہ جموث یو لنااور کس کو کتے ہیں؟ انموں نے یہ چھاکہ مزید چھٹی کئی طروری ہو قو بغیر تخوالو

آج کل لوگ سے بچھتے ہیں کہ جمونا میڈیکل سرنیکیٹ بنوانا جموث میں داخل ہی نئیں ہے، اور دین صرف ذکر و شغل کا نام رکھ دیا۔ باتی زندگی سے میدان میں جاکر جموث بول رہا ہو تو اس کا کوئی خیل شیں۔

# جعوثی سفارش

ایک ایتھے فامیر راجے لکھے نیک اور سجورار بزرگ کامیرے پاس سفار ٹی خط آیا، اس وقت میں : ایک تھا، اس خطاص به لکھا قاکہ یہ صاحب جو آپ کے پاس آدے ہیں یہ اندُیا کے باشدے ہیں، اب یہ پاکستان جلا چاہتے ہیں۔ اندا آپ پاکستانی سفارت فانے سے ان کے لئے سفارش کر دیں کدان کولیک پاکستانی پاسپورٹ ماری کر دیا جائے اس بنیاد پر کہ یہ یاکستانی باشتدے ہیں، اور ان کا یاسپورٹ بیمال سعودی عرب مس مم ہو میاہ، اور خود انہوں نے پاکتائی سفارت فانے میں ورخواست وے رکمی ے کہ ان کا پاسپورٹ م ہو گیا ہے۔ الذا آپ ان کی سفارش کر دیں۔

اب آپ بائے! وہال عمرے ہورہے ہیں، تج بھی ہور را ہے، طواف اورسمی بھی ہورہ ہے ، اور ماتھ میں یہ جموث اور فریب بھی ہورہا ہے ، گویا کہ یہ وین کا حصہ ی منیں ہے۔ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاید لوگوں نے یہ سمجے رکھا ہے کہ جب تصدادر اراده كر كے باقائدہ جموث كوجموث مجركر بولا جائے تب جموث ہو آہے، ليكن دُاكْرْے جمونا سرتِفَكِيث بنوالينا، جموثي سفارش كلموالينا- ياجموٹے مقدمات وائر كر ريا، يه كونى جموث نيس، حالاكم الله تعالى كالرشاد ب

مايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد

(مورة ق: ۱۸)

لینی زبان سے جو لفظ کل رہا ہے۔ وہ تسارے نامد اعمال میں ریکارڈ ہو رہا

بچیل کے ساتھ جھوٹ نہ پولو

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے ملائے ایک فاؤن ایک بچے کو باا كر كود مي لينا جائى تى، ليكن وه يحد قريب شيس آربا تها، ان خاون في يج كو بسلاف ك لئ كماك ينايال أو، بم حسيل فيزوي عي، تخضرت صلى الله عليه وسلم فياس كى بات ده س لى، اور آب في فون ع يوجهاك تماداكول يزوي كالراواء با ویے بی اس کو بلانے اور بعلانے کے لئے کہ ربی ہو؟ اس فاتون نے عرض کیا کہ يارسول الله! ميرا كجور دين كالراده ب كدجب وه ميرك ياس آئ كاتو مي اس كو مجود دول گی، آخضرت صلی الله علیه وسلم فے فرمایا که اگر تمداد مجور دینے کاارادہ نہ ہوتا، بلکہ محض بملانے کے لئے ممتی کہ بی حمیں مجور دول گی، او تسارے نامہ اعمل

مين أيك جموث لكه ديا جامات

یں میں بروس ورو بہا ہا۔

(ابوداؤور کہ الدب، بب فی النشد یہ فی الکذب مدے نبر ۱۳۹۱)

اس مدے سے سیس وے دیا کہ نے کے ساتھ بھی جموث نہ بولو، اور اس کے ساتھ بھی جموث نہ بولو، اور اس کے ساتھ بھی وعدہ خلافی نہ کرو، درنہ شروع تی ہے جموث کی برائی اس کے دل ہے اکل جائے گی۔
جائے گی۔

#### نداق میں جموث نہ بولو

ہم لوگ محض فراق اور تفریح کے لئے ذہان سے جمعی باتیں لکال دیتے ہیں، حلائلہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فراق میں بھی جمعی باتی ذبان سے نکالئے سے منع فرایا ہے چنا نچہ لیک مدے میں ارشاد فرایا کہ کہ افسوس ہاس فخض پر یا سخت الفاظ میں اس کا سمج ترجہ سے کر کتے ہیں کہ: اس فخض کے لئے کہ درو ناک عذاب ہے، جو محض لوگوں کو ہنانے کے لئے جموث ہوتا ہے

(ابد داود، كمك الدب، باب في التشديد في الكذب، صدت تبر ١٩٩٠)

حضور صلى الله عليه وسلم كانداق

خوش طبی کی باتی اور قراق حضور اقدس صلی اوله علیه وسلم نے ہمی کیا، لیکن کمی کوئی ایدا فاق میں کیا جات کا طوع ہو اوقد کے خلاف ہو، آب نے کیا قدات کیا حدث شریف جی آیا ہے کہ ایک بوھیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اور عرض کیا کہ بار سول اللہ میرے لئے دعا کر دیں کہ اللہ تعلیٰ جمیے جنت میں پہنچا دیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ کوئی بوھیا جنت میں تمیں جائے گی، اور وہ برجیارو نے لگی کہ یہ توروی خطر ناک بات ہوگی کہ بوھیا جنت میں سات میں جنت میں دضاحت کر کے فرایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حورت اس حالت میں جنت میں منس عبائے گی کہ وہ اور اور جموثی کہ عرب اس میں کوئی بات عمل الامرے خلاف اور جموثی کمیں تھی۔

(الشسائل للترشى، بلب ماجاه فى صفة حراح دسول الله صلى الشعطيم وملم)

نداق كاأيك انوكھاانداز

الک وسائل آپ کی خدمت میں آیا، اور عرض کیا یارسول اللہ! مجھے لیک او فئی
دے دیجئے، آپ نے فرایا کہ ہم تم کو لیک او فئی کا کچہ دیں گے، اس نے کما! یارسول
اللہ! میں بچے کو لے کر کیا کروں گا۔ مجھے تو سواری کے لئے ضرورت ہے۔ آپ نے
فرایا کہ جمیس جو بھی او ف و یا جائے گا وہ کی او فئی کا کچہ بی تو ہوگا، یہ آپ نے اس سے
فرایا کہ جمیس جو بھی او ف و یا ہے گا وہ کی او فئی کا کچہ بی تو ہوگا، یہ آپ نے اس سے
می اس بات کا کھانا ہے کہ زبان کو سنجمال کر استعمال کریں، اور زبان سے کوئی افظ قلط نہ
فکل جائے، اور آئ کل ہمارے اندر سے جموئے تھے پھیل سے ہیں، اور خوش گیوں کے
اندر ام ان کو بطور خدات بیان کر دیتے ہیں۔ یہ سب جموث کے اندر داخل ہے۔ اللہ
تعمالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آھن

(الشساكل للتودى، باب اجاء في حراح الني صلى الله عليه وسلم)

## جعونا كيريكثر سرتيقليث

آج قل اس کا عام رواج ہوگیاہے، اقتھ خاصے ویدار اور پڑھے لکھے اوگ بھی
اس میں جتا ہیں۔ کہ جموٹے سرٹیگیٹ حاصل کرتے ہیں، یا دوسرول میٹے جموٹے
سرٹیگیٹ جاری کرتے ہیں، مثلا اگر کمی کو کیریٹر سرٹیگیٹ کی ضرورت ہیں آئی، اب
وہ کمی کے پاس گیا، اور اس سے کیریٹر سرٹیگیٹ حاصل کر لیا، اور بلای کرنے والے
نے اس کے اندر یہ لکھ ویا کہ میں ان کو پانچ سل سے جاتا ہول، یہ یہ بڑے اجھے آوی
ہیں، ان کا اخلاق و کروار بہت چھا ہے، کمی کے حاشیہ خیل میں یہ بات ضی آئی کہ ہم
میں، ان کا اخلاق و کروار بہت چھا ہیں کہ ہم نیک کام کر دے ہیں، اس لئے کہ بہ
فرورت مند تھا۔ ہم نے اس کی ضرورت پوری کر دی۔ اس کا کام کر ویا، یہ تو باعث
اراب کام مے، حالات آگر آپ اس کے کیریٹر سے واقف نہیں ہیں تو آپ کے لئے ایسا
شراب کام مے، حالات آگر آپ اس کے کیریٹر سے واقف نہیں ہیں تو آپ کے لئے ایسا
سرٹیگیٹ جاری کر ناجاز ہے، چہ جائیک مدھ بھے کہ میں لیک تواب کا کام کر دیا ، یو اول سے ایسا

سمی ایسے تحض سے کیریکٹر مرٹیفکیٹ حاصل کرنا جو آپ کو نئیں جائی۔ یہ بھی ناجاز ب ، کویا کے مرٹیفکیٹ لینے والا بھی گانا کار ہوگا، اور دینے والا بھی گانا کار ہوگا۔

# كيريكثر معلوم كرنے كے دو طريقے

حضرت فادوق اعظم رضى الله عندك مائ أيك فض في سير ع فض كا نذكره كرتے ہوئے كماكہ معفرت! وہ تو ہوااچھا آ دى ہے، معفرت ممرفاروق رمني اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جو سے کمدرہ ہوکہ فلال مخص بوے استھے اخلاق اور کر دار کا آ دی ہے، اجمایہ بناذ کہ کیا مجمی تمہذا اس کے ساتھ بین دین کمعللہ چیں آیا؟ اس نے جواب دیا کہ ميں، لين دين كامعلله تو بمي بيش نيس آيا، پر آپ نے بوجهاك اچهايہ بدلا كركياتم ے بھی اس کے ماتھ سور کیا؟ اس نے کمانیں، جی نے بھی اس کے ماتھ سرونیس لیا، آپ نے فرمایا کہ مچر حمیس کیا معلوم کہ وہ اخلاق و کردار کے اختبار سے کیا اوی ب، اس لئے کہ اخلاق و کردار کااندازہ اس وقت ہوتا ہے، جب انسان اس کے ساتھ لین دین کرے، ادراس میں وہ کھرا ہیت ہو، تب معلوم ہو آ ہے کہ اس کا کر دار اجما ہے ، اور اس کے افلاق معلوم کرنے کا دو مراد استہ یہ ہے کہ اس کے ماتھ سنر کرے۔ اس لئے کہ سنر کے اندرانسان اچھی طرح کھل کر سامنے آجا آہے، اس کے اخلاق، اس کا کر دار ، اس کے ملات ، اس کے مذبات ، اس کے خیلات ، یہ ساری چزیں سفر میں ظاہر ، و جاتی ہیں، اندا اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معالمہ کیا ہوتا، یاس کے ساتھ سز کیا ہوتا، تب توبیک مید کمنا درست ہونا کہ وہ اچھا آری ہے، لیکن جب تم نے اس کے ساتھ نہ تومعالمہ کیا، نہ اس کے ساتھ سنر کیاتواس کامطلب یہ ہے کہ تم اس کو جانتے نمیں ہو، اور جب تم جانتے نہیں تو پھر خاسوش رہوں نہ برا کھو، اور نہ اچھا کھو، اور اگر کوئی فخص اس کے بارے یو چھے تو تم اس حد تک بنا دو، جتنا حمیس معلوم ہے، مثلاً میہ كد دوك بعال ! معدي نماز يرعة بوت توي في في العاب، بلل آك ك حالت مجمے معلوم نہیں۔

#### مرثیفکیٹ ایک گواہی ہے قرآن کریم کالر ثادے کہ،

الأمن مثهد بالحق وهد يعلمون

(مورة الرزن. ١٦٠)

یاد رکھنے: یہ سرنیفیٹ اور یہ تعدیق نامہ شرعالیک گوائی ہے، اور جو محنی اس سرنیفیٹ پر دستخا کر رہا ہے، وہ حقیقت میں گوائی دے وہا ہو اور اس آیت کی روے کوائی دیتان وقت جائز ہے جب آد می کوائی دے وہا ہو، اور لیقین سے جائزا ہو کہ یہ واقع میں ایسا ہے، جب آد می کوائی باس کے بغیرانسان گوائی نمیں دے سکا ہے، اس کے بغیرانسان گوائی نمیں دے سکا ہے، اس کے بغیرانسان گوائی نمیں دے سکا ہو گوئی ہو گوئی گوئی آئی ہو کی چیز ہے کہ سرنیفیٹ جاری کر دیا، تو یہ جموئی گوئی آئی ہو کی چیز ہے کہ سرنیفیٹ جاری کر دیا، تو یہ جموئی گوئی کا گھا ہوا، اور جموئی گوئی آئی ہری چیز ہے کہ صدیت میں نمی کریم صلی النہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کے صابحہ طاکر ذکر قربایا

# جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے

صدیث شریف میں آنا ہے کہ آیک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک لگاے ہوئے مسلم ایک اللہ علیہ وسلم ایک لگاے ہوئے بڑے ہیں ؟ تالو کان کون سے بیں ؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یاد سول اللہ ! ضرور بتائے۔ آپ نے فرایا کہ برے کان یہ بین کہ اللہ کے ماتھ کی کو شریک فیمرانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس وقت تک آپ نیک گائے ہوئے بیشے تے پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور پھر فرایا کہ جمونی گوانی دینا، اور اس جملے کو تمین عرتبہ وحرایا۔

( سی مسلم کنب الایان، بب بیان الکباز مدیث نبر ۱۲۳)

اب آپ اس سے اس کی شناعت کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف تو آپ نے اس کو شرک کے ساتھ طاکر ذکر فربایا، دوسرے یہ کہ اس کو تین مرتبہ ان الفاظ کو اس طرح دھرایا کہ پہلے آپ فیک لگائے ہوئے بیٹے تینے، پھراس کے بیان کے دقت سیدھے ہو کر بیٹے گئے ، اور خود قرآن کریم نے بھی اس کو شرک کے ساتھ طائر ذکر فربایا ہے۔ چنا نچے فربایا کہ .

" فاجتنبواالرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور"

(r. \$13.r)

مرثیفکیٹ جاری کرنے والا گناہ گار ہو گا

جمونی کوای دیا جموٹ یو لئے ہے بھی زیادہ شنیخ اور خطر ناک ہے۔ اس لئے کہ اس میں کئی گناہ ، اور دو سرا دو سرا دو سرا دو سرا دو سرے مخص کو گڑاہ کار فی گناہ ، اور دو جوا دو سرے مخص کو گڑاہ کار کا کتاہ ، اسس لئے گرجب آ ہے نے علا مرشیفیٹ جاری کر ہے جو گڑاہ دی ۔ دی ۔ دی ۔ اور دہ جموٹا سرشیفیٹ جب دو سرے فخص کے پاس پہنچا تو وہ ہے جو گا کہ یہ آ دی برااجھا ہے ، اور اچھا سمجھ کر اس ہے کوئی معالمہ کرے گا ، اور اگر اس معالمہ کرنے کے بیان پہنچ گا تو اس نقصان کی ذمہ داری بھی آپ پر ہوگ یا آپ نے بیتے جس اس کو کوئی نقصان بہنچ گا تو اس گوائی ذمہ داری بھی آپ پر ہوگ یا آپ نے جس جھوٹی گوائی دی۔ اور اس کو کئی ذیباد پر فیصلہ ہو گیا، تو اس فیلے کے نتیج جس عوالمت جس جھوٹی گوائی کا گزاہ معمولی گاناہ خیص کی نقصان ہوا۔ وہ سب آپ کی گردن پر ہوگا۔ اس لئے یہ جموٹی گوائی کا گزاہ معمولی گزاہ خیس ہے ، بڑا سخت گرناہ ہے ۔

عدالت میں جھوٹ

آج کل تو جموث کاالیا بازار گرم ہوا کہ کوئی شخص دوسری جگہ جموث بو لے یانہ بولے، لیکن عدالت میں ضرور جموث بولے گا ایعن لوگوں کو یساں تک کتے ہوئے سا کہ:

"میالید کی کی بات کمہ دو کوئی عدالت میں تھوڑی کھڑے ہو" مطلب میہ ہے کہ جموت ہو لئے کی جگہ تو عدالت ہے۔ وہاں پر جاکر جموت ہولنا، یمان آپس میں جب بار ، چیت ہو رہی ہے تو کی کی بات بتا دو، حاائکہ عدالت میں جاکر جموئی گوائی دینے کو حضور الادس صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے برابر قرار ویاہے، اور میہ

کنی گتاہوں کا مجموعہ ہے۔

# مدرسه کی تقدیق گواہی ہے

انذا جت مربقیت معلومات کے بغیر جلری سے جلرے ہیں، اور جلری کرنے والا یہ جانتے ہوئے جلری کر رہا ہے کہ جس سے فلط سرشکیٹ جلری کر رہا ہوں، مثلاً کسی کے بیلر ہونے کا سرشفیٹ وے ویا۔ یا کسی کے پاس ہولے کا سرشفیٹ وے ویا، یا کسی کو کیریکٹر سرشفیٹ وے ویا، یہ سب جموثی گوانی کے اندر وافل ہیں۔

میرے پاس بست اوگ در مول کی تعدیق کرانے کے لئے آتے ہیں، جس میں اس بات کی تعدیق کرنے کے لئے آتے ہیں، جس میں اس بات کی تعدیق کرنی ہوتا ہے کہ مید مدر مدائم ہے، اس میں اتی تعلیم ہوتی ہے۔ اور اس تعدیق کا متعدید ہوتا ہے کہ ماکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ واقعہ ہے مہات ہوئے کہ اس کے اس کوئی فض در سرکی تعدیق تھونے صاحب قدس اللہ مروکو دیکھا کہ جب بمی ان کے پاس کوئی فض در سرکی تعدیق تھوانے کے لئے آنا تھاتو آپ یہ عذر فرماتے ہوئے کے پاس کوئی فض در سرکی تعدیق تھوانے کے لئے آنا تھاتو آپ یہ عذر فرماتے ہوئے کے بات کہ بھائی کے سے جھوٹی کوائی ہو جائے گی وقت تک میں یہ تعدیق نامہ جاری شیل کر سکن، اس لئے کہ یہ جھوٹی کوائی ہو جائے گی البت اگر کی درے کے بارے جی علم ہوتا تو جھاع کم وہ بات اگلے دیے۔

# كتاب كي تقريظ لكھنا كواس ب

بت ے لوگ کمایوں پر تقریق کھوانے آ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کمکب لکھی ہے، آب اس پر تقریف کھی کب ہے۔ والا کلہ جب ملک کلہ جب سے والا کلہ جب کا اس کا پر اس کا پر اس مطاعد نہ کرے، اس کا پر اصلاد نہ کرے، اس کا پر اس کے لیے لیے کہ کا ان ان اس کما ہے کہ یہ کیا ہے تقریفا کھا کہ اس کا فاکدہ اور جملا ہو جائے گا، حل اگر تقریفا کھا ایک کو دیے ہے کہ اور اس کو ای جس کا طاق کی حال کہ تقریفا کھا گیا ہے کہ دیے ہے کہ اور اس کو ای جس کے اور اس کا فاکدہ اور جملا ہو جائے گا، حل ایک تقریفا کھا گیا ہے کہ دیا ہے ۔ کو ای بی کے تقریفا کہ دار اس کا ہم ان کے پاس کے تقریفا کہ ذرا ساکام کے کر ان کے پاس کے تقریفا کر ذرا

ساقلم ہلاد ہے، اور ایک مرشقیث لکھ دیے توان کا کیا گر جاتا، یہ توبرے بداخلاق آوئی ہیں، کہ کمی کو مرشکیٹ ہی جاری نہیں کرتے، بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعافی کے بماں آیک آیک ایک نفظ کی ہے موال ہوگا، جو لفظ قلم سے لکھا جارہا ہے، سب اللہ تعافی کے بمال ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس کے بارے جی سوال ہوگا کہ فلال لفظ تم نے جو ذبان سے انگا تھا۔ وہ کس بنیاد پر لکا تھا، جان برجہ کر ہوائی ہول کر بولا تھا۔

جھوٹ سے بچے

بعانی! ہدے مطارعیہ و جموت کی ویا جیل گئے ہے، اس میں ایسے فاصے دیندار، پڑھے لکے، اس میں ایسے فاصے دیندار، پڑھے لکے، المائن ، بزرگوں سے تعلق رکھے والے، وطائف اور تبیع پڑھنے والے بھی جتا ہیں ، وہ بھی اس کو نامیاز اور برا نس بھتے کہ یہ جمونا مرشقکیٹ جاری ہو جائے گاتیہ کوئی کناہ ہوگا، ملائکہ حدث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وفرایا کہ "ناوریہ سب دین کے اس میں یہ سب باتیں بھی داخل ہیں، اوریہ سب دین کا حصہ ہیں۔ اور ان کو دین سے خلاج بھتا بر ترین کمرای ہے، اس لئے ان سے اجتاب کرنا ضروری ہے۔

#### جھوٹ کی اجازت کے مواقع

البتہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں اللہ تعالی نے جموث کی ہمی اجازت دے دی ہے، لیکن وہ مواقع ایسے ہیں کہ جہال انسان اپنی جان بچانے کے لئے جموث پولئے پر مجبور ہو جائے، اور جان بچائے کے لئے اس کے طاود کوئی راستہ نہ بو، یا کوئی تاتل پر داشت ظلم اور تکلیف کا ندوشہ ہو، کہ اگر وہ جموث نہیں ہو کے گا جو جائے گا جو چیل پر داشت نہیں ہے، اس صورت میں شریعت نے جموث کو شکل ہو جائے گا جو چیل پر داشت نہیں ہے، اس صورت میں شریعت نے جموث مرائے جموث نہ بولنا پڑے، ایک کوئی ایسا کول مول لفظ ہول دو، جس ہے تی کوشش کروکہ مرائح جموث نہ بولنا پڑے، ایک کوئی ایسا کول مول لفظ ہول دو، جس ہے وتی معیدت شل

جائے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں "تحریض اور تورید" کما جاتا ہے، جس کا مطلب
یہ ہے کہ کوئی ایسالفظ بول ویا جائے، جس کے ظاہری طور پر پچھ اور معنی سمجھ میں آرہے
ہیں، اور حقیقت میں ول کے اندر آپ نے پچھ اور مراد لیاہے، ایسا گول مول افظ بول دو
ماکہ صریح جھوٹ نہ بولنا بڑھے۔

#### حضرت صدلق ملاجھوٹ سے اجتناب

جرت کے موقع پر جب حضرت صدیق المبررضی اللہ عند حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینہ کی طرف ہجرت فرمارے تھے۔ تواس وقت کمہ والوں نے آپ کو کیڑ نے کے لئے چادوں طرف اپنج ہرکارے دوڑار کھے تھے۔ اور یہ اعلان کر رکھاتھا کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کچڑ کر لائے گااس کو سواونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گاس کو سواونٹ انعام کے طور پر رائے ہیں حضرت سدیق اکبررضی اللہ عنہ نے جائے والا ایک شخص مل گیا، وہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ سے جائے والا ایک شخص مل گیا، وہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ سے چوچھا کہ یہ سمارے ساتھ کون اس شخص نے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ سے چوچھا کہ یہ سمارے ساتھ کون کی ساتھ میں گا ہے تھے کہ آپ کے بارے مساتھ کون کو بات جائے ہیں گا ہے ہیں جائے اللہ عنہ سے بارے میں اللہ عنہ ہیں گا ہے ہیں اور اگر شعبی بیا تھے ہوں ہو گئے ہیں تھا اس لئے کہ کسیس ایسا نہ ہو کہ وشنوں تک آپ کے بارے میں اطاع پہنچ جانے جائے اب آگر اس شخص بی جواب میں مجھے بات بتاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے بدور کے بارے میں اللہ علیہ وسلم کی جائے بدور کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ چنا نچہ حضرت صدیق آکبررضی اللہ عنہ سے بوئی پر اللہ تعالی اللہ عنہ بدور کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ چنا نچہ حضرت صدیق آکبررضی اللہ عنہ موقع پر اللہ تعالی دیا گئے۔ دور کی دور کی کہ بی بیا کہ دور کی کہ بی بیا کہ بیا کہ بی بیا ہو کہ بیا ہے بیا کہ بیا کی دور کی کہ بیا کہ

#### هذاالرجل يهديني البيل

یہ میرے رہنماہیں، جو بچھے داستہ دکھاتے ہیں، اب آپ نے ایسالفظ اداکیا جس کو سن کر اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ جس طرح عام طور پر سنر کے دوران راستہ بتانے کے لئے کوئی رہنما ساتھ رکھ لیتے ہیں، اس قسم کے رہنما ساتھ جارہ ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبرر نسی انڈ عندنے دل میں سے مراد لیاکہ یہ دین کا راستہ دکھانے والے ہیں، جنت کارات و کھانے والے ہیں، اللہ کارات و کھانے والے ہیں۔ اب دیکھے کہ اس موقع پر انہوں نے صریح جموث ہولئے سے پر بیز فرما یا۔ بلک ایسالفظ ہول و یا جس سے وقتی کام بھی نکل کیا، اور جموث بھی جس پر ان پرا۔

(میح بناری، کمکب مناقب الانصار، باب جرة النی صلی الفد علیه وسلم، صدے نبر ۱۹۹۱) جن لوگوں کو اللہ تعالی میہ نکر حطافرہا دیتے ہیں کہ زبان سے کوئی کلمہ خلاف واقعہ اور جموث نہ نکلے، بھر اللہ تعالی ان کی اس طرح عدد بھی فرماتے ہیں۔

# حفرت گنگوہی" اور جموث سے پرہیز

درولیش صفت معلوم ہوتے تھے،

حغرت موانا رشید احر محتکوی قدس الله سره، جنول فے ١٨٥٧ء کي جگ آ زا دی میں انگریزوں کے خلاف جماد میں ہوا حصہ لیاتھا، آپ کے علاوہ حضرت مولانا مجر قاسم صاحب انونوى، حضرت طاع الداد الله صاحب مماير كى وغيره ان سب حضرات في اس جادیس بوے کارائے نمایل انجام دیے، اب جو اوگ اس جاویس شرک تھے، آخر کار انگریزوں نے ان کو پکڑ ا شروع کیا۔ چوراہوں پر بھانی کے تختے افکا دیا۔ الحے ریکھا ماکم وتت اور جربر محلے میں مجسٹریزل کی مصنوعی عدالتیں قائم کر دی تھیں، جمال کمیں محی پرشبہ ہوا، اس کو مجسٹریٹ کی عوالت میں چیش کیا گیا، اور اس نے تھم جاری کر دیا کہ اس کو مانی بر چرادد، میانی بر اسکو افکا دیا گیا، ای دوران ایک مقدمه میر تد عن حطرت كنكورى رحمة الله عليه ك ظاف مى قائم موكيا- اور محسريث ك يمل يشى موكى، جب بحسربث کے پاس بنج واس نے بوجھاکہ تمارے پاس متعیار ہی ؟ اس لئے ک اطلاع یہ فی تھی کدان کے پاس بندقیں ہیں، اور حقیقت می معرت کے پاس بندقیں تھیں، چانچہ جس وقت محسورے نے یہ سوال کیا، اس وقت حضرت کے باتھ جس تسجع تى، آپ كے دو تيج اس كو د كماتے موفرا إ مارا بتمياري ہے، يد نس فرايا كريرے یاں بتھار نیں ہے، اس لئے کہ یہ جموث ہو جاتا۔ آپ کا حلیہ مجی ایسا تھا کہ بالل

الله تعالى الني برول كى مده مى أفرات مين المى سوال جواب مور با تعاكد است مين كوكى ديماتي دواب مور با تعاكد است مين كوكى ديماتي ديماك حضرت ساس طرح سوال جواب مور مين تواس في كماك من كالموجن رحيم المن كالموجن (موذن) ب، اس طرح الله تعالى في كماك من كو ظامى مطافر الى -

#### حضرت نانوتوی" اور جھوٹ سے برجیز

حضرت موانا مح جام صاحب نافرقی رحمة الله علیہ کے خلاف کر المری کے دارت جاری ہو چکے ہیں۔ چلوں طرف بولیس اللہ شکر آن چرری ہو اور آپ چہته کی مجد میں تقریف فرایس، وہاں بولیس بی گئی، مجد کے اندر آپ آکھے تھے۔ حضرت موانا محد ہی تو ہم صاحب نافرقی کا نام من کر ذہوں میں تصور آنا تھا کہ آپ بہت بوے عالم ہیں تو آپ شاندار حم کے لہاں اور جہ قبہ پنے ہوگئے، دہاں تو چر بحی نسیں تھا۔ آپ تو ہروت آیک معمول لی آئی معمول کرتے ہنے ہوئے دہاں تو چو جب بولیس اندر داخل ہوئی تو یہ مجول کو فرا فی محد کا کوئی خلوم ہے۔ چانچہ بولیس نے بوچھا کہ موانا محد داخل ہوئی تو یہ محد کا کوئی خلوم ہے۔ چانچہ بولیس نے بوچھا کہ موانا محد کا کوئی خلوم ہے۔ چانچہ بولیس نے بوچھا کہ موانا محد کا کہ ایک محد کرے ہوئے، اور آیک قدم چکے ہٹ کر داخل انہ وقت کی اس وقت کی اس وقت کی اس وقت کی اس موجود دسیں ہیں۔ لیکن ذہان سے یہ جمونا کلہ نہیں تھا کہ یہاں شیس ہیں، چنانچہ یہاں دوائیس واپس جلی میں آپ بی واپس جلی میں دائیس جلی میں۔

الله تعالى كے بندے اليے وقت ميں مجى، جب كہ جان پر نى ہوئى ہو، اس وقت ميں يہ بن بدخيال رہتا ہے كہ زبان سے كوئى غلط لفظ نه كلا ۔ زبان سے صرح مجموث نه كلا ۔ زبان سے صرح مجموث نه كلا ۔ زبان سے صرح مجموث نه كلا ۔ اور اگر مجى مشكل وقت آ جائے تواس وقت مجى توريد كر كے اور گول مول بات كر كے كام چل جائے ، يہ بهتر ہے ۔ البته اگر جان پر بن جائے ، جان جائے کا خطرہ ہو، اور توريد سے اور گول مول بات كر نے ہے مجى بات نہ بنت اس وقت شريعت نے جموث ہو لئے كى مجى اجازت وے دى ہے ، كيان اس اجازت ، يہ سب خواس وقت شريعت نے جموث ہو لئے كى مجى اجازت وے دى ہے ، كيان اس اجازت كرتے ہے ، كيان اس اجازت كرتے ، مائيد استعمال مور ہا ہے ، يہ سب كى اس سے مخاطب ، اور اس بن جموث كولتى كا كان ور اس بن جموث كولتى كا كان ور اس بن جموث كولتى كا كان ور اس بن جموثى كولتى كا كان ور اس بن جموثى كولتى كا كان ور اس بن جموثى كولتى كا كان ور اس بن كى اس سے مخاطب

فرمائے۔ آیان۔

#### بچوں کے دلول میں جموث کی نفرت

بچل کے دل میں جموث کی نفرت پیدا کریں، خود بھی شرد ع سے جموث سے نیخت کی عادت والیس اور بچل سے اس طرح بات کریں کہ ان کے دلوں میں بھی جموث کی نفرت پیدا ہو، اس لئے بچوں کے مانے کمجی محلوث بوا ہو، اس لئے بچوں کے مانے کمجی محلوث بات کی جموث نہ لیس، اس لئے کہ جب بچہ سے دیکتا ہے کہ باب جموث بول رہا ہے، بال اور وہ سے بھوٹ بول رہا ہے کہ دل سے جموث بولئے کی فارت ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ سے بھتا ہے کہ سے جموث بولئی کا محمول ہے، اس لئے بھین ہی سے بھوں میں اس بات کی عادت والی جائے کہ زبان سے جو بات لگے، وہ پھر کی گیر ہو، اس میں کہا کہ خان کی خان کی بات نہ ہو۔ دیکھئی آبوت کے بعد میں کہا مقام سے اور خوا مقام "کے اور "مدیق" کے معنی جی سے اور خوا مقام "کے معنی جی " بست سے او نچا مقام "مدیق" کا مقام ہے۔ اور "مدیق" کے معنی جی " بست سے او نچا مقام "مدیق" کے معنی جی " بست سے او نچا مقام "مدیق" کا شرد محکی ہو۔

# جھوٹ عمل سے بھی ہو آ ہے

جموث جس طرح زبان سے ہوتا ہے، بعض او قات عمل سے بھی ہوتا ہے، اس لئے کہ بعض او قات انسان المياعمل كرتا ہے، جو در حقيقت جموع عمل ہوتا ہے، حدیث میں نی كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرما يا كه:

المتشج بمالع يعط كلابس توبى زور

(ایر دائود، آب فادب، بب نی السنسیم به میم بصط، مدت فمر ۱۹۹۵)

ینی جو فخص ایئ محمل سے ایئ آپ کو ایکی چیز کا حال قرار دے جو اس کے
اندر نسیں ہے تو وہ جھوٹ کالباس پہنے والا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی فخص اپنے
ممل سے اپنے آپ کوالیا ظاہر کرے جیسا کہ حقیقت میں نسیں ہے۔ یہ بھی کنا ہے۔
مثل ایک فخص جو حقیقت میں بہت دولت مند نسیں ہے، لیکن وہ اپنی آپ کو اپنی
اداؤں سے، اپنی نشست و برخواست ہے، اپنے طریق زندگی اپنے آپ کو وواق فند ظاہر

کرآ ہے، یہ بی علی جموث ہے، یاس مے بر عمل آیک اچھا خاصا کھا آ پیتا انسان ہے۔
ایس اپنے عمل سے تکلف کر کے اپنے آپ کو ایسا فاہر کر آ ہے، آک دُوگ یہ جمیس کر
اس کے پاس پکر نسیں ہے، یہ بمت مفلس ہے۔ ناولر ہے۔ فریب ہے، طائکہ
حقیقت میں وہ فریب نسیں ہے۔ اس کو بھی ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جموث
قرار دیا ۔ اہذا عملی طور پر کوئی ایسا کام کرنا جس سے دوسرے فحض پر غلط آثر آتائم ہو۔
یہ بھی جموث کے اندر واطل ہے۔

# اب نام ك ساته "سيد" لكمنا

بت الغالا اور العلب المعتقرة إلى جو القد العاب العقرة إلى جو واقعه على الغالا اور العلب المعتقرة المحتاشروع كروية على مطابق نسي بوت ، چو كله واراع جل برا الله المحتقرة المعتاشروع كروية جي مسيد " للهناشروع كرويا - جب كه حقيقت عي "سيد" وه ب جو بلب ك طرف ب نسي ب ، اس لئ كر حقيقت عي "سيد" وه ب جو بلب ك طرف ب نسب كا المتبار ب في كريم صلى الله عليه وسلم كي اولاد عي بورة "سيد" بعض لوگ الى كرف طرف ب في كريم صلى الله عليه وسلم كي اولاد عي به وقت جي المعتاشروع كروية يي - يه بي فلط ب البناجب الذا جب الدا جب المعتاشروع كروية يي - يه بي فلط ب البنة تحقيق عك "سيد" المعتاجات في المتناب البنة تحقيق كل "سيد" المعتاجات في المتناب المتناب المتناب على المتناب المتن

## لفظ " يروفيس " اور " مولانا " لكمنا

بعض لوگ حقیقت می "روفيم" في بي، لين اين اين عام ك ماقد "روفيمر" لكمنا شروع كر ديت بي- اس لئ كد "روفيمر" توايك فاس اسطلاح ہے۔ جو خاص لوگوں کے لئے بولی جاتی ہے۔ یا جیسے "عالم" یا "مولانا" کا لفظ ان بخض کے لئے استعمال ہو آ ہے جو ورس نظامی کا فارغ التحصیل ہو۔ اور باقاعدہ اس استعمال کیا جاتا ہے۔ ،

اب بہت سے لوگ جنبوں نے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا۔ لیکن اپنے نام کے ساتھ اب بہت سے لوگ جنبوں نے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا۔ لیکن اپنے نام کے ساتھ "مردانا" لکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی ظاف واقعہ ہے، اور جموث ہے۔ ان بوق کو ہم وہ تھیں بھیتے کہ یہ بھی گرفاہ کے کام ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بھی کی اس کے کان سے بھی کی اس کے کان سے بھی کی اس کو ان سے بھی کی فرورت ہے۔ ، اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بھی کی فرورت ہے۔ ، اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بھی کی کہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بھی کی کہ بھی عطافہ الے۔ ایک میں۔

وآخر دعواناان الحمد بثه رب العالمين



خطاب: حضرت مولانا ملتی محر تقی حانی مظلم ضبط و ترتیب: محر مبدالله میمن آری و و تت: ۲ر دمبر ۱۹۹۱ء بروز جحد، بعد نماز مصر مقام: جامع مجد بیت المکرم، کلش اقبل، کراجی

وسدہ طافی کی بہت می صور تیں وہ ہیں جن کو ہم نے دعدہ طافی کی فرست سے خارج کر دیاہے، چنا نچہ اگر کرست سے خارج کر دیاہے، چنا نچہ اگر کر دیاہے، چنا نچہ اگر کر دیاہے، چنا نجہ کی دعدہ طافی اس کے گا کہ دیر تو بہت بری چیزہے، اور گناہ ہے، لیکن عملی دندگی میں جب موقع آ آ ہے وہ وعدہ خانی کر لیتا ہے۔ اور اسکو یہ خیل بھی جس آ آ کہ سے وعدہ خلافی بشنير المتخز التخز التحبث

# **وعدہ خلاقی** اور اس کی مروجہ صورتیں

الحمد لله نحمد و ف تعينه و فستفذع و لأومن به و تتوكل عليه ، و نعرف بالله من شرور انفسنا و مس سئات اعمالنا من يعدلا الله فلا مضل له ومن يضلله فلاها و ك و الشهد ان لاالله الاالله وحد لا شريك له و اشهد ان سيد نا و سندنا و شفيعنا ومولا نا محمد اعبد لا ورسوله المخلك تعلله وعلى آله و اصحابه و بارك و سلم تسليم كنيرًا ك يرًا و اما بعد!

عب بى هدريرة رضوات عنه قال: قال رسول الله صوف عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذ ااؤتهن خان . ف س واية واب صاعروصلى ونرعه عالله مسلم

(مي على من من الايان، بلب طالمت المنافق، مديث فبر٣٣)

## حتى الامكان "وعده" كو نبهايا جائے

پھلے جد کو اس مدیث میں بیان کی حمیٰ علامات میں سے ایک لینی جموث پر الحمد الله قدرے تنسیل کے ساتھ بیان ہو کیا تھا۔ منافق کی دوسری علامت جو تی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اس صدیث میں بیان فرمائی۔ وہ یہ ہے کہ:

« وادًا وعداخلت »

کہ جب وہ وعدہ کرتے ہوتاں کو جماتے ہے، اس کو پورا کرتے ہے۔ چنانچہ شریعت کا گام ہے ہے۔ جا جہ وہ وعدہ کرتے ہوتاں کو بھاتا ہے، اس کو پورا کرتے ہے۔ چنانچہ شریعت کا گام ہے ہے۔ کہ اگر کی فخض نے کوئی وعدہ کیا، اور بعد میں اس وعدہ کو پورا کرتے میں کوئی شدید عذر بیش آئی جس کی وجہ ہے اس کے لئے اس وعدہ کو پورا کرنا ممکن نہیں دہا، تو اس صورت یہ وعدہ کرنے والا فخض اس ووسرے فخض سے بنادے کہ اب میرے لئے اس وعدہ کو پورا کرنا ممکن نہیں رہا۔ اس لئے میں اس وعدہ کو پورا کرنا ممکن نہیں رہا۔ اس لئے میں اس وعدہ سے وحدہ کیا کہ میں تم کو قلال میں اس وعدہ کرنے والے کے پاس چیے ختم ہو میں اس وعدہ کرنے والے کے پاس چیے ختم ہو گئے۔ اور اب وہ اس تابل نہیں دہا کہ اس کی مدد کر سے والے کے پاس چیے ختم ہو گئے۔ اور اب وہ اس تابل نہیں دہا کہ اس کی مدد کر سے ، اور اس کو ایک بزار روپ و یہ کا وعدہ کیا تھا۔ دیا اس صورت میں اس کو بتا دے کہ میں نے ایک بزار روپ و دینے کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن اب میں اس کو بورا کر سے کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عذر نہیں ہے۔ کیا اس وعدے کو پورا کر سے کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عذر نہیں ہے۔ کیا اس وعدے کو پورا کر سے کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عذر نہیں ہے۔ کیا اس وقت تک اس وعدہ کو پورا کر سے کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عذر نہیں ہے۔ اس وقت تک اس وعدہ کو پورا کر سے کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عذر نہیں ہے۔ اس وقت تک اس وعدہ کو پورا کر سے کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عذر نہیں ہے۔ اس وقت تک اس وعدہ کو پورا کر سے کی قدرت ہے، اور کوئی شرق عور نہیں ہے۔

"منگنی" ایک دعدہ ہے

مثلاً كى فخص فے متلقى كرلى، اور كمى سے رشتہ كرنے كے بارے بيس مطے كر لياتو يہ متلى ايك وعدہ ہے۔ اس لئے حتى الامكان اس كو جعانا جائے۔ ليكن اگر كوئى عذر چش آ جائے۔ مثلاً مثلى كرنے كے بعد معلوم ہوا كہ ان دونوں كے درميان انقاق و اتحاد قائم نيس رہے كا، طبيعوں اور مزابوں بيس فرق ہے۔ اور كچھ ملات ايے سائے آئے جو پہلے معلوم نہیں تھے۔ اس صورت ہمی اس کو بتا دے کہ ہم نے آپ سے شادی کا دعدہ اور مثلق کی تھی۔ لیکن اب فلال عذر کی دجہ سے ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے، لیکن جب تک عذر نہ ہو۔ اس دقت تک دعدہ کو بھٹا اور اس دعدہ کو پورا کرنا شرعاً داجب ہے۔ اور اگر دعدہ پورا نہیں کریگا تو اس حدث کا معداق بن جائے گا۔

#### حفرت حذیفہ کا ابوجہل سے وعدہ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے وعدوں کو نبھایا کہ ۔۔۔۔ اللہ اکبر آج اس کی نظیر پیش نمیں کی جاستی- حضرت حذیف بن بمان رضی الله عند مشہور محالی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز ولر ہیں۔ جب یہ اور ان کے والد يمان رمني الله عنه مسلمان موسة ، تؤمسلمان مون كى بعد حضور الدس صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين ميند طيب آرب تھے۔ رائے مين ان كى ما قات ابوجىل اور اس ك فكر سے موكن، اس وقت ابر جمل اپ فكر كے ساتھ حضور اقد س صلى الله عليه وسلم سے لڑنے کے لئے جارہا تھا۔ جب مفرت حذیف رمنی اللہ عند کی طاقت ابوجمل ے بوئی تواس نے پار لیا۔ اور بوچھا کہ کمال جارے ہر؟ انہوں نے بتایا کہ ہم حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كي خدمت عن مدينه طيبه جارب بي، ابو جهل نے كماك مجر تو ہم تہمیں نہیں چھوڑیں گے، ہی لئے کہ تم میند جاکر ہمارے خلاف جنگ جی حصہ اومے ، انہوں نے کما کہ مارا مقعد تو صرف حضور کی طاقت اور زیارت ہے۔ ہم جنگ میں حصہ نمیں لیگے۔ او جل نے کماکہ اچھاہم سے وعدہ کرو کہ وہاں جاکر صرف لماقات كرد گے، ليكن جنگ ميں حصر نميں لوك، انهوں نے وعدہ كر ليا۔ چنانچ ابوجس نے آپ کو چھوڑ ویا۔ آپ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ ، اس وقت حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خووہ بدر کے لئے مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے تھے، اور رائے میں ملاقات ہو گئی۔

### حق وباطل كابهلا معركه "غروه بدر"

اب اندازه لگائے کہ اسلام کا پہلا حق و باطل کا معرکہ (فرق بدر) ہو رہا ہے۔ اور بید وہ معرکہ رخوق بدر) ہو رہا ہے۔ اور بید وہ معرکہ ہے جس کو قرآن کریم نے " یوم الفرقان" فربایا لیخی حق و باطل کے در میان فیصلہ کر دینے والا معرکہ، وہ معرکہ ہو رہا ہے جس جس جو فخص شامل ہو گیا۔ وہ " بدری" صحابہ کا بہت اونچا مقام ہے۔ اور "اسائے بدر بین" بطور وقیفے کے بڑھے جاتے ہیں۔ ان کے نام بخام ہے۔ اور "اسائے بدر بین" بطور وقیفے کے بڑھے جاتے ہیں۔ ان کے نام بڑھے ہا اللہ تعالى دعائم اللہ تعالى دعائم نے یہ بیشن کوئی فرا دی کہ اللہ تعالى نے سامے کال بدر، کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے یہ بیشن کوئی فرا دی کہ اللہ تعالى نے سامے والا ہے۔ جندوں نے بدری لالئی میں حصہ لیا۔ بخشق فرا دی کہ اللہ تعالى مرکہ ہونے والا ہے۔

#### محردن پر مکوار رکھ کر کیا جانے والا وعدہ

(الاصابة ج اس ١١٦)

تم وعدہ کر کے زبان وے کر آئے ہو لیکن سرکار دو مالم صلی اللہ اللہ اللہ وسلم نے جواب میں قرمایا کہ شمیں، تم وعدہ کر کے آئے ہو، اور زبان دے کر آئے ہو، اور اس شرط پر خمیں رہا کیا گیا ہے کہ تم دہاں جاکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو گے، لین ان کے ساتھ جنگ میں حصہ نمیں او کے، اس لئے میں تم کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت نمیں دعا۔۔

یہ وہ مواقع ہیں، جمل انسان کا اسخان ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان اور اپند وعدے کا کتنا پاس کر قائب مرکبا ، حیا آدی ہوتا و بڑر تحویلی کر لینا، حثالیہ تحویل کر لینا کہ ان کے ماتھ جو دعد کیا تھا۔ وہ ہے وال ہے تو نمیں کیا تھا، وہ تو ہم سے زرد تی لیا گیا تھا۔ اور فدا جلنے کیا کیا آدیلیں ہوارے و بنوں میں آجاتیں۔ یا یہ آویل کر لیتا کہ یہ حالت عذر ہے اس لیے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے ماتھ بھول کر لیتا کہ یہ حالت عذر ہے اس لیے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے ماتھ بھول کر لیتا کہ یہ حالت کا اور کفر کا مقابلہ کر با ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے افکر میں صرف ۱۳۱۳ نتے افراد ہیں۔ جن کے پاس صرف ۵۱۳ نتے افراد ہیں۔ جن کے پاس مرف ۱۳۱۳ نتے افراد ہیں۔ جن کے پاس مرف افسان مورد ہوں کی بات کی اور جو دعدہ کر ایم افسان مقابلہ کر نے کے لئے اور کی جل اور جو دعدہ کر لیا گیا ہے، مرسول الله صلی علیہ ورجو دعدہ کر لیا گیا ہے، مرسول الله صلی علیہ ورجو دعدہ کر لیا گیا ہے، مرسول الله صلی علیہ ورجو دعدہ کر لیا گیا ہے، مرسول الله صلی علیہ وردی خوال کے بیت کہ دی گئی ہوں جو دعدہ کر لیا گیا ہے، مرسول الله صلی علیہ وردی خوال کے بیت کہ دی گئی ہوں جو دعدہ کر لیا گیا ہے، مرسول الله صلی علیہ وردی خوال کے بیت کہ دی گئی ہوں جو دعدہ کر لیا گیا ہے، اس کے کیک آدی کی جان جو دعدہ کر لیا گیا ہے، اس کے کیک آدی کی جان دی کی خوال دردی میں ہوگی۔

#### جہاد کا مقصد حق کی سربلندی

یہ جاد کوئی طک ماصل کرنے کے لئے نیس ہو دہا ہے، کوئی افتدار ماصل کرنے کے لئے نیس ہو دہا ہے، کوئی افتدار ماصل کرنے کے لئے نیس ہو دہا ہے۔ اور حق کی سربلندی کے لئے نو دہا ہے۔ اور حق کو پالل کر کے جاد کیا جائے؟ گلہ کالم کیا جائے؟ یہ نمین ہو سکا۔ آج ہم لوگوں کی یہ سلمی کوششیں بیکار جاری ہیں، اور سلمی کوششیں ہے اثر ہو دی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ محمانہ کر سلمی کو جہ نے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ محمانہ کر ہم اسلام کو باخر کریں، تا کم عدل و دماغ پر ہم وقت ہزاروں آوملیس مسلط دہتی ہیں، چانچہ کما جاتا ہے کہ اس دفت مسلحت کا یہ

نقاف ہے، چلو، شریعت کے اس علم کو تظراراز کر دو، فور یہ کما جاتا ہے کہ اس وقت مصلحت اس کام کے کرنے میں ہے۔ چلو، یہ کام کر لو۔

یہ ہے وعدہ کا ایفاء

کین دہاں تو ایک بی مقعود تھا۔ یعنی اللہ تعالی رضاحاصل ہونا، نہ بل مقفود ہے، نہ وقتی مقصود ہے، نہ وقتی مقصود ہے، نہ وقتی مقصود ہے، بادر کملنا مقصود ہے، بلہ مقصود ہے، اس کو بھاتی، چنا نچہ ہو جائے، اور اللہ تعالی کی رضااس میں ہے کہ جو وعدہ کر لیا گیا ہے، اس کو بھاتی، چنا نچہ حضرت خذافد اور ان کے والد حضرت بحان رضی اللہ عنہ ہا، دونوں کو فرق بر جیسی فضیلت سے محردم رکھا گیا، اس لئے کہ بید دونوں بھک میں شرکت نہ کرنے پر زبان دے کردم رکھا گیا، اس لئے کہ بید دونوں بھک میں شرکت نہ کرنے پر زبان دے کر آئے تھے۔ یہ وعدہ کا ایفاء۔

حفرت معاويه رضى الله عنه

اگر آج اس کی مثل حاش کریں توام نیا براہی منابس کمی طیس گی؟ ہاں! محدر سول الله صلی الله علیه وسلم کے غلاموں میں ایک مثانیں مل جائیں گی۔ انسوں نے یہ مثالیں تائم کیں۔ حضرت معلویہ رضی الله عند، ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے بدے میں توگوں نے معلوم نسین کیا کیا غلامتم کے پروپیگیٹے کئے ہیں، الله تعلق بچائے آمین لوگ ان کی شان میں ممتاخیل کرتے ہیں۔ ان کا آیک قصہ س لیج

فتح حاصل کرنے کے لئے جنگی تدبیر

الله معلویہ رضی الله عند چونکه شام میں تے۔ اس کے روم کی حکومت کے ان کی ہر وقت بیگ روم کی حکومت کے ان کی ہر وقت بیگ روم اس ان کی ہر وقت بیگ رہتی تھی۔ اور روم اس وقت کی ہر پاور تجمی جاتی تھی، اور بوی عظیم الثان عالمی طاقت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت معلویہ رضی الله عزید کی ارخ متعمن معلویہ رضی الله عزید کے ان کے ساتھ جنگ بندی کا مطلوه کر لیا، اور ایک آرخ متعمن کر لی کہ اس آرخ تک میں ووسرے سے جنگ نیس کریتے، ابھی جنگ بندی کے

معلہ ہے کی دت ختم نیس ہوئی تھی۔ ہی وقت حضرت معاوید رضی اللہ عند کے دل میں خیال آیا کہ جنگ بندی کی دت تو درست ہے لین اس دت کے اندر جی اپنی فرجیں رومیوں کی سرمد پر لیجا کر ڈال دول ، ماکہ جس وقت جنگ بندی کی دت ختم ہو، اس لئے کہ ویشن کے ذہن جی تو یہ ہوگا کہ جب جنگ بندی کی دت ختم ہوگا کہ جب جنگ بندی کی دت ختم ہوگا ۔ چر کسی جاکر الشکر روائد ہوگا، اور یماں آنے جی وقت بنگ بندی کی دت ختم ہوگا ۔ چر کسی جاکر الشکر روائد ہوگا، اور یماں آنے جی وقت بندی فرآ سلمانوں کا انشکر عمل آور نمیں ہوگا ۔ اور منین اس کئے وہ اس جلے کے لئے تیار نمیں ہوگئے۔ الذا اگر جی اپنا الشکر سمرمد پر ڈال دو نکا۔ اور دیت ختم ہوتے بی فرآ ممل کو جلدی فتح حاصل ہو جائی۔

#### یہ معلدے کی خلاف ورزی ہے

چنا نچ حضرت معاویہ رضی اللہ عدے اپی فرجس مرحد پر ڈال دیں، اور فین کا کچھ حصد مرحد کے اغراد فن کے علامے جس ڈال دیا، اور حملہ کے خار ہو گئے۔
اور جے بی جنگ بندی کے معلمے کی آخری آلم نئ کا سورج خوب ہوا، فورا حضرت معاویہ رضی اللہ عد نے لفکر کو چیش تدی کا عظم دے دیا، چنا نچ جب لفکر نے چیش تدی کی تو یہ جانچ کہ وہ لوگ اس صلے کے لئے تیار مندی کی تو یہ اس صلے کے لئے تیار منسی تھے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعاقی عد کا لفکر شرکے شر، بستیاں کی بنیا پہنام کے کر دعضرت معاویہ رضی اللہ عدد اس کے انتظار میں رک گے کہ شاید یہ امیر الموشنین کوئی نیا پینام کے کر دس اللہ عدد اس کے انتظار میں رک گے کہ شاید یہ امیر الموشنین کوئی نیا پینام کے کر آیا ہو، جب وہ محوزا سوار قریب آیا تواس نے آوازیں دیا شروع کر دیں:

الله اكبر الله اكبر، تعناعبادالله تعنوا عبادالله

الله ك بنده فيرجان الله ك بنده فيرجان جبوه اور قريب آياة حدرت معاويد رضى الله عدين معزت معاويد رضى الله عدين معزت معاويد رضى الله عدي ويماك كيابات عيانون في انهول في ماياك بادف المايات الما

مومن کاشیوہ وفاداری ہے۔ تعداری تمیں ہے، حمد یکی تعین ہے، حضرت معلی سے مصرت معدید رضی الله عد نے فرای کہ جس نے قواس معدید رضی الله وقت حملہ کیا ہے جب جنگ بندی کی مدت فتم ہوگئی حملی معدرت محربن عبسه رضی الله عند نے فرایا کہ اگر چہ جنگ بندی کی مدت فتم ہوگئی حملی ۔ کین آپ نے اپنی فوجس جنگ بندی کی مدت کے دوران بی سرمد می والل دیں۔ اور فوج کا کچھ حصد سرمد سے اندر مجمی داخل کر دیا تھا۔ اور یہ جنگ بندی کے مطلب کی ظاف ور دی تھی، اور میں نے اپنی ان کانوں سے حضور الذی صلی کا تعد علیہ وسلم کو یہ فراتے ہوئے مون سانے کہ .

منكان بينه وبين قومعهد فلايحلنه ولايتندنه الحك ان

يعنى اجل له اوينبذ الهدعلى سواء ـ

(تذى، كلب الجعاد، بل في الندر، مديث نمبر ١٥٨٠)

## سارا مفتوحه علاقه واپس كر ويا

اب آپ اندازه لگایے کہ لیک فاتح الکر ہے، جو دشن کا علاقہ فیح کر آ ہوا جارہا ہے، اور بہت پرا علاقہ فیح کر آ ہوا جارہا ہے، اور بہت پرا علاقہ فیح کر چکا ہے، اور فیح کے نشے میں چور ۔ بہ ۔ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایہ ارشاد کان میں پڑا کہ ایپ عمدہ کی یا بندی مسلمان کے ذے لازم ہے ۔ اس وقت حضرت معلویہ رضی افلہ عنہ نے تھم دیدیا کہ جتنا علاقہ فیح کیا ہے ۔ وہ سب والیس کر دو، چنائی پورا علاقہ والیس کر دیا، اور اپنی مرحد میں دوبارہ والیس آئے ۔ وہ سب والیس کر دو، چنائی قوم اس کی نظیر چیش نمیس کر سکتی کہ اس نے صرف احد شخای بیار بین المقترف علاقہ اس طرح والیس کر امن سے تھی۔ کوئی ذھن کا حصہ چیش نظر نہیں تھا۔ کوئی افلت اور الیس تھی۔ بلکہ مقدود افلہ تعالی کو حصہ چیش نظر نہیں تھا۔ کوئی افلت کوئی افلان کوئی انگیز کوئی دو سلمان کے دور کوئی کا کا حصہ پیش نظر نہیں تھا۔ کوئی افلان کوئی کا کہ حسم پیش نظر نہیں تھا۔ کوئی افلان کوئی کا کوئی انگیز کی کا کوئی دیا کہ کا کیس کوئی کی کا کوئی دیا کوئی دیا کہ کا کھیا کہ کوئی دیا کوئی کوئی دیا کوئی کوئی دیا کوئی دیا کوئی دیا کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کو

رامنی کرناتھا، اس لئے جب الشر تعالی کا عظم معلوم ہو گیا کہ دعدہ کی خلاف در زی درست خیس ہے، اور چونکہ یمال دعدہ کی خلاف در زی کا تھوڑا سا شائیہ پیدا ہورہا تھا۔ اس لئے دائیں لوث گئے ۔ یہ ہے دعدہ، کہ جب زبان سے بلت نکل میں، تواب اس کی خلاف درزی خیس ہوگی۔

#### حضرت فاروق اعظم اور معلده

حضرت فاروق المقطم رضي الله عنه لي جب بيت المقدس فتح كياتواس وقت وإل رجومسال اور مودی تے، ان سے بدمطلبد مواکد ہم تهداری حفاظت کریک تمدار جان و مال کی حفاظت کریے ، اور اس کے معاوضے سے تم ہمیں جزیہ اوا کرو مے ... "جزيه" أيك فكس اواب، جو غير مسلول سے وصول كياجاتا بے \_\_\_ چنائج جب معلوہ ہو گیاتو وہ لوگ ہر سل جزیہ ادا کرتے تھے۔ لیک مرتبہ ایما ہوا کہ مسلمانوں کا دومرے دشمنوں کے ماتھ معرکہ چیش آگیا، جس کے نتیج میں وہ فرج جو بیت المقدس یں متعین تھی ان کی ضرورت <del>بی</del>ش آئی۔ کسی نے بیہ مشورہ دیا کہ اگر فوج کی کی ہے تہ بيت المقدى من فوجس بت زيادہ جي اس كے وہاں سے ان كو كاذ ير بھيج ديا جائے۔ حصرت فلروق اعظم رضى الله عند في فرمايا كه بيه مشوره اور تجويز تو بحت أنهم ب، اور فوجس وہاں سے اٹھا کر محاد پر بھیج دو، لین اس کے ساتھ لیک کام اور بھی کرو۔ وہ یہ ک بية المقدى كے جتنے عيمانى اور مودى ميں لان سب كوليك جكم جمح كرو، اور ان سے اوک ہم نے آپ کی جان و مل کی حفاظت کاؤمد لیاتھا، اور سے معلی کیا تھا کہ آپ کے جان دال کی حفاظت کرینگے ، اور اس کام کیلئے ہم نے دہاں فوج والی ہوئی متی۔ لیکن اب ہمیں دوسری مجگہ فوج کی ضرورت پیش آگئ ہے، اس لئے ہم 'اپ کی حفاظت نسیں کر كتے انذاس مل آپ نے ہمیں جو جزید بطور ليكس ادا كياہ، وہ ہم آپ كو دائس كر رے میں، اور اس کے بعد ہم ای فروں کو يمل سے ليوائي عي اور اب آب اي حفاظت کا انظام خود کریں ۔ یہ مثلیں ہیں، اور میں کسی تردید کے خوف کے بغیر کہ سکتا ہوں کہ دیامیں کوئی قوم ایسی مثل پیش نہیں کر سکتی کہ جس نے اپنے محالف ڈیب والوں کے مائد اس طرح كامعلله كيابو.

وعدہ خلافی کی مروجہ صورتیں

بسر حال . سانتی کی دو مری علامت جواس مدے میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے بیان فربال ہے، وہ یہ کہ وعدہ کی ظاف ورزی اور وعدہ کو توڑنالیک سافتی کی نشانی ہے۔ اس ہے ہر سلمان کو پچنا چاہئے لیکن چیے جسہ کو عرض کیا تھا کہ جموث کی بہت می صور تیں ایک ہیں، جن کو ہم اور آپ نے بالکل شیر اور سجھ لیا ہے، اور ان کو جموث کی فرست سے ضلاح کر دیا ہے۔ ان کو جموث کی فرست سے ضلاح کر دیا ہے۔ ان کو جموث کی فرست سے ضلاح کر دیا ہے۔ ان کو جموث کی فرست سے ضلاح کر دیا ہے۔ ان کو جموث کی خیر فرست سے ضلاح کر دیا ہے۔ جن کو وہدہ خلائی کی میں میں بیر چھا جائے کہ وعدہ خلاف آپھی چیز فرست سے ضلاح کر دیا ہے۔ چتانچہ اگر کس سے پوچھا جائے کہ وعدہ خلاف آپھی چیز ہے ہو جب سوقع آنا ہے تواس وقت وہ وعدہ خلافی کر لیتا ہے۔ اور اس کو وعدہ خلافی محمتای جب موقع آنا ہے تواس وقت وہ وعدہ خلافی کر لیتا ہے۔ اور اس کو وعدہ خلافی محمتای جیس کہ سے وعدہ خلافی ہے۔

ملکی قانون کی پابندی کرنا واجب ہے

مثلاً آیک بات عرض کرتا ہوں، جس کی طرف عام لوگوں کو توجہ حمیں ہے، اور
اس کو دین کا معللہ خیس مجھتے، عیرے والد ماجد حضرت مفتی ہے شخص صاحب قدیم اللہ
عرو ۔ اللہ تعالی ان کے درجات باند فرائے۔ آجین ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ "وعدہ"
صرف زبانی خیس ہوتا۔ بلکہ وعدہ عملی ہی ہوتا ہے۔ مثلاً آیک فیض آیک ملک میں بطور
باشندے کے رہتا ہے تو وہ فیض عملااس حکومت سے وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کے ملک
کو توانین کی پابندی کرو نگا، اندا اب اس فیض پر اس وعدے کی پابندی کرنا واجب
ہے، جب تک اس ملک کا تافون اس کو کسی گناہ کرتے پر مجدور نہ کرے، اس لئے کہ اگر
کوئی قانون اس کو گناہ کرتے پر مجدور کو رہا ہے تو بھراس قانون پر عمل کرنا جاتر نہیں، اس
لئے کہ اس کے بارے جس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاہ ہے کہ ا

لاطاعة لمفلوق ف معمية المخالق

ینی خالق کی نافرانی میس محلوق کی اطاعت نئیں (معنف این الی شبید ج۱۲ص ۵۳۷) الفاالي قان كى پائدى نه صرف يد كه واجب سي، بكه جائز بحى سي، يكن اگر كوئى قانون اليا ہے و آپ كو مخط اور معسيت پر مجور دسي كر رہا ہے، اس قانون كى پائدى اس نے واجب ہے كہ آپ نے عملان بات كا وعده كيا ہے كہ ي اس مكك ك تاؤن كى پائدى كر و نگا

حضرت موسیٰ علیه السلام اور فرعون کا قانون

اس کی مثل می حطرت والد صاحب رحمت افلہ علیہ حضرت موئی علیہ السلام کا قصد سنایا کرتے تھے کہ حضرت موئی علیہ السلام کا قصد سنایا کرتے تھے کہ حضرت موئی علیہ السلام فرحون کے ملک میں رہتے تھے ، اور قرآن کریم بننے سے پہلے آیک قبلی کو مگا مارکر قمل کر دیا تھا ، جس کا واقعہ مشہور ہے ، اور قرآن کریم نے بھی اس واقعہ کو ذکر کیا ہے اور حضرت موئی علیہ السلام اس قمل پر استغفار کیا کرتے تھے ، اور فرماتے کہ:
میں اور فرماتے کہ: لیدے علی ذہب و صورة النظر رہیں ،

یعن میرے اوپر ان کالیک گناہ ہے، اور یس نے ان کالیک جرم کیا ہے، حضرت موٹ علیہ اسلام اس کو جرم اور گناہ قرار دیتہ تے اور اس پر استنظار فرایا کرتے تے اگرچہ حضرت موٹی علیہ السلام می بر فرای کر جرا اور گناہ قرار دیتہ تے اور اس پر استنظار فرایا کر خرای تھی اور حضرت موٹی علیہ السلام کی عصصت منا فی بی بنی بنی ایک بیٹ بیٹ بیٹ کو مؤت گناہ کی تی اسلام کی عصصت منا فی بی بنی تھا ، بیٹ جو کموث گناہ کی تی اسلام کی عصصت منا فی بی بنی تھا ، بیٹ جو کموث گناہ کی تی تی اسلام کی عصصت منا فی بی بنی بنی موٹ بیٹ بیٹ بیٹ ہوتا ہے کہ وقت بیٹ بیٹ بیٹ کا فرق اللہ مؤت گناہ مؤل اللہ بیٹ کا وقت کا اس حرف کا فرق کا کرنے میں کیا گناہ مولا با موٹ مؤت کا کہ بیٹ کا وعد کر رکھا ہے کہ ہم آپ کے طلاح مان کو ایس کو بیٹ کی با بندی کر یکے ، اور ان کا قانون سے تھا کہ کمی کو آئل کرنا جائز نہیں ، اس لئے مخت موٹ کا برشری ، چاہے حکومت مسل اور کی ہو یا غیر سلم حکومت ہو، عمل اس بلت کا وعده کر آ ہے کہ وہ اس ملک کے قانون کی بیٹ کی کریگا، جب بیک وہ قانون کی گناہ بو وعدمت میں عمل اس کے دو قان کی گاہ جب بیک وہ قانون کی گناہ بر سام کومت ہو، عمل اس بلت کا وعده کر آ ہے کہ وہ اس ملک کے قانون کی بیٹ کی کریگا، جب بیک وہ قانون کی گناہ بود عمل کیا بیٹ کی کریگا، جب بیک وہ قانون کی گناہ بود کومت میں مگاہ کیا جو دو تان کی گناہ بود کی بیٹ کی کریگا، جب بیک وہ قانون کی گناہ بود کر آ ہے کہ وہ اس ملک کے قانون کی بیٹ کی کریگا، جب بیک وہ قانون کی گناہ بود کر آ ہے کہ وہ اس ملک کے قانون کی بیٹ کی کریگا، جب بیک وہ قانون کی گناہ بود کر آ ہے کہ وہ اس ملک کے قانون کی بیٹ کی کریگا، جب بیک وہ قانون کی گناہ بود تک وہ اس ملک کے قانون کی بیٹ کی کریگا، جب بیک وہ قانون کی گناہ ہو بیٹون کی گناہ بود کر آ ہے کہ وہ اس ملک کے قانون کی بیٹون کی بیٹوں کی دور اس ملک کے قانون کی بیٹوں کی بیٹوں کی دور اس ملک کے قانون کی بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی دور اس ملک کے قانون کی بیٹوں کی

### " ديزا" ليناايك عملي وعده ہے

ای طرح جب آپ ویزہ کے کر دوسرے ملک جاتے ہیں۔ چاہ وہ فیر مسلم ملک ہو۔ مثلاً ہنددستان، امریکہ یا یورپ ویزہ کے کر چلے گئے، یہ دیزہ لیمنا محملاً آلک وہوں ہے کہ ہم حی الاسکان اس ملک کے قوامین کی پابدی کریئے، جب تک وہ قانون کمی محتاہ پر مجبور نہ کرے، ہاں اگر وہ قانون کمناہ پر مجبور کرے تو پھر اس قانون کی پابدی جائز نہیں۔ لنذ جو قوائین ایسے ہیں، جو انسان کو کمی گناہ پر مجبور فہیں کرتے، یا ناقتل برداشت ظلم کا سبب نہیں جنتے، ان قوائین کی پابدی بھی وعدہ کی پابدی ہی واطل

#### شریفک کے قانون کی خلاف ورزی گناہ ہے

مثل رفق کا تاؤن ہے کہ دائیں طرف چلی با یکی طرف چلی یا یہ قان ہے کہ دائیں طرف چلی ہا یہ قان ہے کہ جب سکنل کی اللہ بق بطے تو رک جاز، اور جب سز بق بطے تو چل پڑو، اب ایک شمری ہونے کی حیثیت ہے آپ نے اس بلت کا وعدہ کیا ہے کہ ان توان کی پابندی کرو تگا، انداا کر کوئی خض ان توانین کی پابندی نہ کرے، تو یہ وعدہ خلافی ہے۔ اور گلہ ہے، لوگ یہ جھتے ہیں کہ آگر ٹر لفک کے قانون کی خلاف ورزی کر لی تو اس جس گناہ کی کیا بات ہے؟ یہ تو بردی آچی بات ہے کہ آدی اپنے کو بڑا سیانہ اور ہوشیار جمانے کے لئے خلاف ورزی ہوئی کر رہا ہے، اور قانون کی گرفت میں بھی نمیں آرہا ہے۔

## دنیاو آخرت کے ذمہ دار آپ ہو گئے

یادر کئے، یہ کی اختبارے گناہ ہے، ایک آواس حیثیت ہے گناہ ہے کہ یہ وہدہ کی خلاف ہے کہ یہ وہدہ کی خلاف ورزی ہے، دورے اس حیثیت ہے جھی گناہ ہے یہ آؤانس لئے بتائے گئے ہیں آکہ نظم و منبط پیدا ہو، اور اس کے ذریعہ سے ایک دوسرے کو نقصان اور تکلیف بہنچ نے کے رائے بردول الذااگر آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی، اور اس سے کسی کو نقصان کی ونیا و آخرت کی ذمہ واری آپ پر ہوگی،

مير الله تعالى كادين ب

یہ سب باتی اس کے بتارہا ہوں کہ لوگ یہ بھتے ہیں کہ ان باتوں کا دین ہے الفاق ہو و نیا و اور کی باتیں اس کے بتارہا ہوں کہ لوگ یہ بھتے ہیں کہ ان باتوں کا دین ہے اور لیجن ، یہ اللہ جارک و قبال کا دین ہے ، بو مذی ذعک کے ہر شبے بی وافل ہے ، اور دین و ادری صرف لیک شبے کی مدیم میں میں ہوا صرف باتوں کی گناہ پر مجود کرے ۔ اس کی تو کسی حل بی بھی اطاعت جائز شیں ، اور جو تانون ناقال میں میں اطاعت جائز شیں ، اور جو تانون ناقال میں میں اطاعت جائز شیں ، اور جو تانون ناقال میں اس کے علاق بیتے توانین ایران کی بارندی شرعائی مارے ذے واجب ، اگر اور کی بارندی شیس کر یک تو وہ دونان کا گناہ ہوگا۔

فلاصه

لندا بہت می جزیں ایس جی جن کو ہم وعدہ خلافی بھتے ہیں۔ اور بہت می جزیر الیسی جیں۔ جن کو ہم وعدہ خلافی میں گھتے، گروہ وعدہ خلافی اور گناہ کے اعمار واخل ہیں۔ الن سے پر دینز کرنے کی ضرورت ہے، دین ہماری زعرگی کے ہر شعبے کے اعمار واخل ہے۔ الن تمام چڑوں کا کھاتا نہ کرنا دین کے خلاف ہے۔

منافق کی دو طامتوں کا بیان ہو گیا، تیری طامت ہے "المات می فیات"
اس کا معالمہ بھی ایا ہے کہ اس کی ایمیت اور فعیلت آتا ہی جگہ ہے، گرب ٹیر کام ایے
جی جو "فیانت" کے اعرر وافل ہوتے ہیں۔ لیمن ہم ان کو فیات نہیں ججتے، اب
چونکہ وقت فتم ہور ہے، افد تعالی نے زیر کی مطافر بالی آتا کے جو اس کے بارے مرض
کرو نگا، جو ہاتی ہم نے کمیں اور سنی، اللہ تعالی ہم سب کوان پر عمل کرنے کی قریق مطافر فیا ہے۔ ایمن۔
فرائے۔ ایمن۔

و آخر و عوامًا ان الحمد للشرب العالمين-

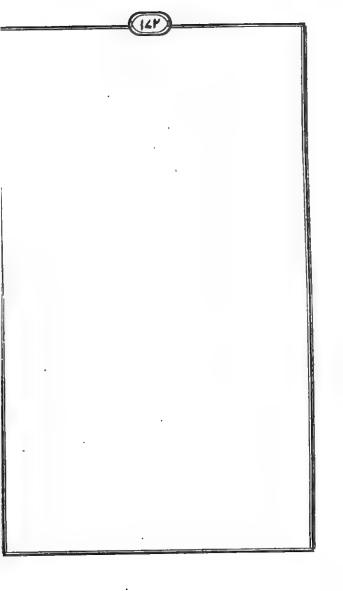



منطورتيب:

آرىخ رونت:

مقام:

حعزت مولانا مفتی محمر آتی عثانی <sub>مر</sub>ظلم محمد عبدالله میس

۱۳ رئمبر ۱۹۹۱ء پروز جعه، بعد نماز ععر

جامع مجد بيت المكرّم، گلش اقبل، كراچي

ب سے بری الت جو ہرانسان کے پاس موجود ہے، جس سے کوئی انسان مجمی مشتقیٰ امیں ہے ، وہ انسان کا وجود اور اس کی زندگی ہے اس کے اعضاء وجوارح ہیں۔ اس

سیں ہے، وہ انسان کا وجود اور اس کی زندگی ہے اس کے اعتصاء وجوارح ہیں۔ اس کے اوقات ہیں، کیا کوئی فخص یہ سمجھتاہے کہ میں ان اعضاء آنکھ، کان، ناک، زبان،

ے وقات بین بی مل کے بعد مسلم کے ایک کا استعمال کروں؟ ایسانسیں، بلکہ ہاتھ پاؤں کا ملک ہوں؟ اور جس طرح چاہوں ان کو استعمال کروں؟ ایسانسیں، بلکہ یہ تمام اعضاء اللہ تعلق نے ہمیں استعمال کے لئے عطافرہائے ہیں، لنذا اس امانت کا

نقاف یہ بے کدایے اس وجود کو، ان اعضاء کو اپنی ملاحیتوں کو، اپنی توانائیوں کو صرف اس کا مداور درستان کو سرف اس کے علاوہ ود سرت

کاموں میں مرف کریں گے توب خیانت ہوگ۔

بسيعالته الرحئن الرحسية

# خ**یانت** اور اس کی مروجہ صورتیں

الحمد لله محمد و ونتعينه ونتخفي ونؤمن به و نتوكل عليه ، ونعرذ با ته من شروم انفسنا وص سيئات اعمان عن يهد والله فلا مضل له ومن يضلله فلاها وحله و الشهد إن لاالله الاالله وحدلال شريك له واشهد الله سيدنا و سندنا وشفيعنا ومولانا محمد لله عرسوله ملائق تعالى عليه و على آله و اصحابه و بارك وسلم تسليماكتيرًا كريرًا . وما بعد

(میم بخاری، کتاب الایمان، بلب طالمت المناقی، مدیث نبر ۲۳) اس مدیث میں بی کریم صلی الله علیه وسلم نے متافق کی تعن نشدیاں بیال فرانس ہیں، اور اشارہ اس بات کی طرف فراد یا کہ یہ تمن کام مومن کے کام نہیں ہیں، اور جس میں یہ تمن باتیں پائل جائیں، وہ سمج معنی میں مسلمان اور مومن کملانے کامستی نہیں۔ ان میں سے دو کا بیان بچھلے دو جمعول میں الحمد لللہ ۔ قدرے تفصیل کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توثیق عطافرائے، آجین۔

#### امانت کی تأکید

منافق کی تیری علامت جو میان فرائی، وہ ہے "امات میں خیات" لینی مسلمان کا کام نمیں ہے کہ وہ امات میں خیانت کرے، بلکہ میہ منافق کا کام ہے۔ بہت کی آیات اور احادیث میں امانت پر زور دیا گیاہے، اور امانت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی مآلید فرائل گئ ہے، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی کالرشاد ہے:

المالمة بامركهان تؤدوالامالات الياهلها

( ۵۸ : سورة التسام)

ینی الله تعالی حمیس تھم دیتے ہیں کہ اہتوں کو ان کے اہل تک اور ان کے ستحقین تک پہنچاؤ، اور اس کی آئی آکید فریائی عنی ہے کہ ایک حدیث میں نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

#### لاايمان لمن لاامانة له

(سداحم- ٢٥-س: ١٢٥)

لین جس کے اندر امات نہیں، اس کے اندر ایمان بھی نہیں۔ گویا کہ ایمان کالازی تقاضہ ہے کہ آدی امین ہو۔ امات میں خیائت نہ کر تا ہو۔

#### امانت كانضور

لین آج کی مجلس میں جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ بد ہے کہ ہم لوگوں فیصل میں اس کا مطلب لور مفهوم بحت محدود سمجا ہوا ہے۔ المرے ذحوں میں النات کا صرف اثنا تصور ہے کہ کوئی محفی میں لیے کر آئے۔ اور بد کے کہ یہ ہیے آپ

بطور لائت اپن پاس رکھ لیجئے۔ جب ضرورت ہوگی اس وقت بھی آپ سے والیس لے
لوں گا۔ توبید المات ہے۔ اور اگر کوئی شخص المات میں خیات کرتے ہوئے ان پیموں کو
کا کر ختم کر دے ۔ یا جب وہ شخص اپنی پے ماتک آنے تواس کو دینے سے انکار کر
دے توبید خیانت ہوئی۔ ہملے ذہنوں بھی المنت اور خیانت کا اس اتنائی تصور ہے۔ اس
سے آگے نہیں ہے۔ بیشک یہ جمی المات میں خیات کا حصہ ہے۔ کیکن قرآن و صعث
کی اصطلاح بھی " المات" اس حد تک محدود نہیں، بلکہ " المات" کا مفوم بحت وسیح
کی اصطلاح بھی " المات" اس حد تک محدود نہیں، بلکہ " المات" کا مفوم بحت وسیح
ہے۔ اور بحت سلمی چیزیں المات بھی واضل جیں، جن کے بلرے بھی اکم ویشتر ہملے نے۔ اور اس کے ساتھ " المات" جیسا
خواس میں یہ خیال بھی نہیں آنا کہ یہ بھی المات ہے۔ اور اس کے ساتھ " المات" جیسا

#### امانت کے معنی

عربی زبان میں "المانت" کے معنی یہ میں کہ کمی فخص پر کمی معالمے میں بحروسہ کرنا۔ الذا بروہ چیزجو دوسرے کو اس طرح بیرد کی گئی ہو، کم سپرد کرنے والے نے اس پر بحروسہ کیا ہو کہ بیاس کا حق اوا کرے گا بیہ ہالنت کی حقیقت، الذا کوئی فخص کوئی کام یا کوئی چیز یا کوئی مال جو دو مرے کے پرد کرے، اور پرد کرنے والا اس بحروے پر بیرد کرے کہ یہ فخص اس سلسلے میں اپنے فریسنے کو میج طور پر بجالائے گا۔ اور اس میں کو آئی شمیں کرے گا۔ یہ المانت ہے۔ للذا "امانت" کی اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے تو بیشلہ چیزیں اس میں واضل ہو جاتی ہیں۔

# يوم الست ميں اقرار

الله تعالی نے " یوم الست" میں انسانوں سے جو عمد لیاتھا کہ میں تمہدا پرور دگار عول یا نہیں؟ اور تم سری اطاعت کر و گے یا نہیں؟ قمام انسانوں نے اقرار کیا کہ بم آپ کی اطاعت کریں گے، اس عمد کو قرآن کریم نے سورة احزاب کے آخری رکوع میں امانت سے تعبیر فرمایا ہے: فرمایا کہ: اناعد حشنا الأمانة على السنوت والارض والحيال فامان ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانشان انه كان ظلومًا جهولاه

ينى بم نے زمين ير المت بيش كى ، لور اس سے يو تھاكم تم اس للت كي يوجه كو افعاق كى ؟ تواس نے اس الت کے افعانے سے افکار کر دیا۔ پھر آسٹوں پر چیش کی کہ تم بیالات الفاؤ 2؟ - انوں في مجى افكار ديا، اور چر بياندن يربيد المنت چيش كى كم تم اس ابانت کے بوجد کو اٹھاؤ مے ؟ انہوں نے بھی اس ابات کو اٹھانے سے اٹکار کر ویا۔ سب اس ابانت کو اٹھائے سے ڈر گئے۔ لین جب یہ ابانت اس حضرت انسان پر پیش کی گئی تو یہ برے بمادر بن کر آگے بور کر افرار کر لیا کہ میں اس امانت کو اٹھاؤں گا۔ چنا تید باری تعالى فراتے مں كريد انسان بوا ظالم اور جلل تماكد است بوے يو محد الحالے كے لئے آئے بڑھ کیا، ادریہ نہ موچاکہ کمیں ایسانہ ہوکہ جس اس الت کے بوجد کو اٹھانے ہے عابزره جاؤل ،جمل دجرے ميراانجام فراب موجائے۔

یہ زندگی امانت ہے

سرحال، اس بوجه كوالله تعالى في "امانت" كے لفظ سے تعبير فرمايا۔ بدامانت کیا چیز تھی جو انسان پر چیش کی جاری تھی؟ چنانچہ مفسرین نے فرمایا کہ یسال امانت کے معنی یہ ہیں کہ اس انسان سے مید کھا جار م تھا کہ حمیس لیک زندگی دی جائے گی، اور اس میں حميس الجمع كام كرنے كامجى اختيار ويا جائے گا۔ اور برے كام كرنے كامجى، اور جب ا يتم كام كرد ك تو مارى خوشفودى حاصل موكى، جنت كى ابدى اور دائمى لعميس حبيس حاصل ہول گی۔ اور اگر برے کام کروے تواس کے نتیج میں تم پر ہمارا غضب ہوگا، اور جنم كالدى عذاب تم ير موكا، اب بالوجهيس اليي زندكي منظور بيا سيس؟ چنانچه اور سب نے اٹکار کر دیا، لیکن انسان اس کے لئے تیار ہو گیا، حافظ شیرازی رحمہ اللہ علیہ ای کو بیان فرماتے ہیں کہ ۔

> آسان مار لبانت نو ایم کشد ترصہ قال بنام کن دبوانہ زد

## یہ جم ایک امانت ہے

سد پوری زندگی ہمرے پاس المات ہادر اس المنت کا تقاف ہے ہے کہ اس زندگی کو الله اور الله کے رسل صلی الله علیه وسلم کے ادکام کے مطابق گزار دیں، النواسب سے بری المنت ہو ہرانسان کے پاس ہے، جس سے کوئی انسان بھی مشتی نہیں ہے، وہ المات خود اس کا "وجود" اور اس کی "زندگی" اور اس کے اعضاء وجوارح، اس کا وقات، اس کی وقائیل ہیں، یہ سب کی سب المنت ہیں، کیا کوئی خفس یہ جھتا ہے کہ جس اسینا اس کا المک ہول، ایمانسی، بلکہ یہ اس کا المک ہول، ایمانسی، بلکہ یہ سلمان المحلف ہول، ایمانسی، بلکہ یہ سلما المحلف کو استعمال کریں، بلکہ اعضا کی یہ تحقیق الله تو المن ہے اس وجود کو، اپنی صلاحیتوں کو اور این کا المک ہول، اپنی صلاحیتوں کو اور این کا ایمانسی کا میں میں مرف کریں، جس کام کے لئے یہ دی گئی ہیں، اس کے علاوہ اپنی تو کوئی ہیں، اس کے علاوہ اپنی تو کوئی ہیں، اس کے علاوہ اپنی تو کوئی ہیں، اس کے علاوہ دوسرے کاموں میں مرف کریں، جس کام کے لئے یہ دی گئی ہیں، اس کے علاوہ دوسرے کاموں میں مرف کریں، جس کام کے لئے یہ دی گئی ہیں، اس کے علاوہ دوسرے کاموں میں مرف کریں، جس کام کے لئے یہ دی گئی ہیں، اس کے علاوہ دوسرے کاموں میں مرف کریں گو تو المات میں خیات ہوگی۔

# آنکه ایک نعمت سید

مثل آگھ اللہ تولی کی آیک فعت ہے جواس نے جمعیں عطافر الی ہے اور یہ ایسی نعمت کرتا ہوا ہے تو اس نیس نعمت کرتا ہوا ہے تو ماس نیس نعمت کے ساری دنیای مال و دولت ترج کر کے اس کو حاصل کرتا ہوا ہے تو ماس نعمین گلی ہو گئی، کیون اس کی قدر اس لئے نعمی ہے کہ پیدائش کے دقت ہے یہ سر کاری مشین گلی ہوئی ہے۔ لگا ہے، اور نہ عوف ہوئی ہے۔ لگا ہے، اور نہ عوفت کرنی پڑی ہے، کیا جو دانہ کرے سے اس آگھ کی بینائی پر ادنی سا تعمل کو بینائی پر ادنی سا تعمل کو بینائی پر ادنی سا تعمل کو بینائی پر ادنی سا تعمل کا نمازیشہ ہو کہ کہیں میری سے بینائی نہ چلی جائے، اس وقت

اس کی قدر وقیت معلوم ہوتی ہے، اور اس وقت آدی سراری دولت لیک آگھ کی بیغائی کے لئے میں بیغائی کے لئے کہ بیغائی کے لئے کہ ند اس کی کے لئے فرج کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اور بدائی سرکاری مشعن ہے کہ ند اس کی سروس کی ضرورت۔ نداس کا المبائد ترقی، ند تیکس، در کس کی ضرورت۔ نداس کا المبائد ترقی، ند تیکس، ند کرانے، بلکہ مفت کی ہوئی ہے۔

#### آنکھ ایک امانت ہے۔

کین یہ مشین اللہ تعالی نے بطور المات کے وے مرکی ہے، اور یہ فرمادیا ہے کہ
اس مشین کو استعمال کرو، اس کے ذراید دنیا کو دیکھو، دنیا کا نظامہ کرو، دنیا کے مناظرے
لفف اٹھاڈ، سب پکی کرو، لیکن صرف چند چزوں کو دیکھنے ہے منع کر دیا کہ اس سر کاری
مشین کو ان کاموں میں استعمال نہ کو میں مثلاً تھم دے دیا کہ اس کے ذراید مامحرم پر نگاہ
نہ ڈائی جائے، اب اگر اس کے ذراید ہم نے مامحرم کی طرف نگاہ ڈائی تو یہ اللہ تعالیٰ کی
المانت میں خیات ، دنگے۔ اس کے قرآن کریم نے مامحرم کی طرف نگاہ کرنے کو خیات
سے تعبیر فرمایا، چنانچہ فرمایا کہ:

بعسلمخاشنة الاعدين (9: قالر)

لینی آنکموں کی خیانت کو اللہ تعولی جائے جیں کہ تم نے اس کو ایسی جگہ استعمال کیا جمال استعمال کیا جمال استعمال کرنے ہے اللہ تعولی نے دو سرے استعمال کرنے بال البادر البات رکھوایا، اور الب وہ چوری چھپے آنکھ بچاکر اس کا بال استعمال کرنا چاہتا ہے، وہی معالمہ وہ اللہ تعالی وی بوئی فعت کے ساتھ بھی کرتا ہے، اور بے وقوف کو میچ جنیں ہے کہ اللہ تعالی ہے کوئی عمل چھپ جیسی سکتا۔ اس کے اللہ تعالی ہے کوئی عمل چھپ جیسی سکتا۔ اس کے اللہ تعالی ہے کوئی عمل جھر جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی خیانت کو بہت بوا گناہ اور جرم قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مروعیوس بیان فرائس۔

ادر آگر آ کی کی اس ابات اور فعت کوسیح جگه استعمال کرو توافقہ تعالی کی رحت کا خول ہو آت کی اس ابات اور فعت کی اگر ایک فعض بابرے گر کے اندر واقل ہوا۔ اور اس نے اپنی بیوی کو عبت کی نگاہ سے دیکھا۔ اور بیوی نے شوہر کو عبت کی نگاہ سے دیکھا تھی، اس لئے کہ اس

نے اس النت کو میچ جگہ پر استعمال کیا، اگر چرائی وائی اذت کے لئے اپنے فائدے کیلئے کیا۔ مگر چونکہ اللہ تعالی کے حکم کے مطابق کیا۔ اس لئے ان پر اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوئی۔

" كان " ليك امانت ہے۔

الله جارك و تعالى في كان من كم لئ مطافرايا ب، اور بحر بر چيز من كى الها تارك و تعالى في مربر چيز من كى الهائدت و حدى مرف چير چيزوں پر باعدى لگا دى كه تم كانا بها ما متى مت من الها اور جمولى باتى مت منا ، لادا اگر كان ان چيزوں كى من من ميات به حراست عن ما استعالى مور با ب قريد للات عي خيات ب

#### زبان ایک امانت ہے۔

"زبان" الله تعالى كى ليك الى فعت ب جو پدائش كے دت سے مل رق ب، اور مرتے دم مك ملتى رمتى ہ، زبان كى ذراى حركت سے ند جانے كياكيا كام انسان لے رہاہے، يه زبان اتى برى فعت ب كداكر ليك مرتبه زبان كو حركت در، كريد كسه دو:

#### مِنْ عُلَاثُهُ وَالْحَمُّدُ مِثْنَا لِمُعَمَّدُ مِنْ

صت شریف جی ہے کہ اس کے وربیہ سے میزان عمل کا آدھا پارا بحر جاتا ہے، اس کے اس کے وربیہ آخرت کی تیاری کرنی جائے، کین آگر اس زبان کو جموث ہو لئے یہ استعمال کیا۔ فیبت کر نے جی استعمال کیا۔ مسلمان کی دل آزاری کر نے جی استعمال کیا۔ دومروں کو تکلیف پچھانے جی استعمال کیاتی یہ النات جی خیات ہے۔

خود کشی کیول حرام ہے

بي تو مرف اعداء كى بات هى مدايد بوراد جود ، بوراجم الله تعالى كالمنتب ، بعض لوكول كابيد على المنتب مرا الناب و الناس ك مائد مم جد جاين كرير - ملا تك اليانسين من بكرير - ملا تك اليانسين من بكريد من الله تعالى كالمنت من الناكد اليانسين من بكريد من

خود کشی کرنا حرام ہے۔ اگر یہ جم مدالپنا ہونا تو خود کشی کیوں حرام ہوتی۔ وہ اس لئے حرام ہے کہ یہ جان ، یہ جم، یہ وجود، یہ اعضاء، حقیقت میں مدی مکلیت نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تارک و توانی کی مکلیت ہیں۔

مثلاً یہ کتاب میری ملکیت ہے۔ اب اگر میں کمی فخص سے کموں کہ یہ کتاب
تم لے جاؤ۔ میرے کئے ایما کرنا چائز ہے، لیمن اگر کوئی فخص دو مرے سے کے کہ مجھے
تل کر دو، میری جان لے لو، اب اس نے قل کرنے کیا جازت دے دی۔ اشامپ پیچ
پر کھے کر دے ویا۔ دسخط کر دیے مرجی لگادی۔ سب چھے کر ویا۔ لیمن اس کے بادجود
جس کو قتل کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے لئے قتل کرنا چائز شیں۔ کیوں ؟ اس لئے کہ
یہ جان اس کی ملکیت ہی شیں ہے۔ اگر اس کی ملکیت ہوتی، تب وہ دو مرے کو اس کے
لینے کی اجازت دے سکتا تھا، الذا جب ملکیت شیں، تو چھر دو سرے کو اجازت ویے کا بھی
ختی حاصل شیں ہے۔

#### محناہ کرنا خیانت ہے

الله تعالى نے بد پورا دجود ، پورى جان ، اور به صلاحیتى اور قاتائياں به سب جمیں النات کے طور پر عطافرائيس ميں الذا اگر غور سے ديکھا جائے تو به پورى زعرى النات ہے ، اس لئے ذعرى كا كوئى قول ، كوئى قتل اس لئے ذعرى كا كوئى كل ، اور ان اعتماء سے كيا جانے والا كوئى عمل ، كوئى قول ، كوئى فقل البنانہ بوجو الله تعالى دى ہوئى اس المنت ميں خيات كا سب ہے ، الذا المنت كاجو محدود الساد مور مدار قورى مندوق بھى كھول السور مدار كوئى توركى الله كار ميں كے ، اب اگر ان بيروں كو تكالى كر فرج كر اس ميں وہ بير كوئى المن كار ميں كے ، اب اگر ان بيروں كو تكالى كر فرج كر اليا تو بد خيات ہوگى - المنت كا اتنا محدود تصور غلط ہے - بلك به پورى ذعرى ايك المنت ہے - اور ذرى كا ايك آئل و قعل المنت ہے -

لنداب بو فرما یا کہ امات میں فیانت کر ناخاتی کی علامت ہے اس کا مطلب ہے ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے وہ آنکھ کا گناہ ہو، یا کان کا گناہ ہو، یا ذہان کا گناہ ہو، یا کس اور عضو کا گناہ ہو، وہ سارے امات میں فیانت کے اندر داخل ہیں، اور وہ مومن کے کام ضیں ہیں۔ بلکہ منافق کے کام ہیں۔

"عاریت" کی چیز امانت ہے

سے توابات کے بارے میں عام باتیں تھیں۔ لین المنت کے کھے خاص خاص خاص شعب

المجی ہیں، بعض او قات ہم ان کو المنت نہیں سیجھتے، اور المنت جیسی حفاظت نہیں کرتے۔

مثلا "عاریت" کی چیز ہے، "عاریت" اس کو کتے ہیں کہ آیک آدی کو آیک چیز ک

ضرورت تھی۔ وہ چیزاس کے پاس نہیں تھی۔ اس لئے اس نے وہ چیزاستعال کر نے کے

دو، اب یہ "عاریت" کی چیز "المنت" ہے۔ مشلا میرائیک کتاب پڑھنے کو دل چاہ رہا

تعا، کین وہ کماب میرے پاس نہیں تھی، اس لئے ہیں نے دوسرے فحض سے پڑھنے

کے لئے وہ کماب مانگ کی کہ جی پڑھ کر واپس کر دول گا، اب یہ کماب میرے پاس

مان عاریت کی اصطلاح میں اس کو عاریت کما جاتا ہے، اور یہ عاریت کی چیز

المنت ہوتی ہے، للذا اس لینے والے فحض کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو ملک کی

مرض کے خلاف استعمال کرے۔ بلکہ اسے چاہئے کہ اس عاریت کی چیز کو اس طرح

استعمال نہ کرے، جس سے ملک کو تکایف ہو، اور دو مرے یہ کہ اس کو بروقت ملک کے

استعمال نہ کرے، جس سے ملک کو تکایف ہو، اور دو مرے یہ کہ اس کو بروقت ملک کے

اپس لونائے کی فار کرے۔

یہ برتن امانت ہیں

حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سمرہ فے بیشار مواعظ میں اس بات پر سنیہ فرائل ہے کہ لوگ بخرت ایسا کے جیسے دیا اس بات پر سنیہ فرائل ہے کہ لوگ بخرت ایسا کرتے ہیں کہ جب ان کے گھر کسی نے کھا بھیج دیا ، اس بچارے بھیج والے سے یہ خلطی ہوگئی کہ اس نے آپ کے گھر کھا بھیج دیا ، اب سیح طریقہ تو یہ تھا کہ وہ کھا انہی و دس برتن چس ٹکال نو، اور وہ برتن اس کو فورا والیس کر دو، مگر ہوگیا، چٹانچے وہ والیس کر دو، مگر ہوآ یہ ہے کہ وہ بچارہ کھا بھیج والا برتن سے بھی محروم ہوگیا، چٹانچے وہ برتن گھر جس پڑے ہوئے ہیں، واپس پنچانے کی فکر نسیں، پلکہ بعض او قات سے ہو تا ہے کہ ان بر سنوں کو فود اپنے استعمال جس لانے شروع کر دیے، مید المانت جس خیات ہے، اس لئے کہ وہ برتن آپ کے پاس بطور علم سے کہ آئے تھے، آپ کوان کا ملک نمیں بنیا یا گیا تھا، لذا ان برشوں کو استعمال کرنا، اور ان کو واپس پنچانے کی فکر نہ کرنا المانت جس بنایا گیا تھا، لذا ان برشوں کو استعمال کرنا، اور ان کو واپس پنچانے کی فکر نہ کرنا المانت جس بنایا گیا تھا، لنڈا ان برشوں کو استعمال کرنا، اور ان کو واپس پنچانے کی فکر نہ کرنا المانت جس بنایا گیا تھا، لنڈا ان برشوں کو استعمال کرنا، اور ان کو واپس پنچانے کی فکر نہ کرنا المانت جس

فیانت ہے۔

#### یہ کتاب امانت ہے

یا مثلاً آپ نے کمی ہے کمکب ردھنے کے لئے لے لی، اور کمکب ردھ کر اس کو ماکس کے پاس دائی آپ نے کمی ہے کہ اس کو ماکس کے پاس دائیں دائیں ہیں ہے مقدر بھی مشہور ہو گیاہے کہ ''کلاپ کی چوری جائز ہے '' اور جب کمک کی حکم کی جوری جائز ہوگا۔ اگر کمی نے کوئی کمک برھنے کے لئے دے دی تواب او نانے کا کوئی موال نہیں، حال تکہ میہ سب باتیں المائٹ میں خیائت کے اندر واضل ہیں۔ اس طرح جتنی فارے کی چیزیں ہیں، جو آپ کے پاس کمی مجمی طریقے ہے واضل ہیں۔ ان کو مفاقت سے رکھنا، اور ان کو ملک کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرنا آب ہوں۔ ان کو مفاقت سے رکھنا، اور ان کو ملک کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرنا واجر ساور خرض ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا جائز شیں۔

#### ملازمت کے او قات امانت ہیں

ای طرح ایک هخص نے کمیں طاذ مت کرلی۔ اور طاذ مت میں آٹھ گھنے ڈیڈی۔
دینے کا معلم ہ ہوگیا، یہ آٹھ گھنے آپ نے اس کے ہاتھ فروخت کر دیے، لنذایہ آٹھ
گھنے کے اوقات آپ کے ہیں اس شخص کی اہت ہے جس کے یمان آپ نے طاذ مت
کی ہے۔ لنذا اگر ان آٹھ گھنٹوں میں ہے ایک منٹ بھی آپ نے کسی ایسے کام میں
صرف کر دیا، جس میں صرف کرنے کی الک کی طرف ہے اجازت نہیں تھی۔ تو یہ المنت
میں خیات ہے، مثلاً ڈیوٹی کے اوقات میں دوست احباب کئے کے لئے آگے اب ان کے
میں خیات ہے، مثلاً ڈیوٹی کے اوقات میں دوست احباب کھنے کے لئے آگے اب ان کے
ماتھ ہوٹل میں بیٹھ کر بیٹی ہورہی ہیں۔ یہ دفت اس میں صرف ہورہا ہے۔ حالا تکہ یہ
وقت تمہدا ایکا ہوا تھا۔ تمہدے پاس المات تھا، تم نے اس دفت کو باتوں میں اور نہی نے اق

اب بتائے، ہم لوگ سے فائل ہیں کہ جواد قات امل علم ہوئے ہیں، ہم ان کو دوسرے کاموں میں صرف کر رہے ہیں، ہدانت میں خیات مور دی ہے، اور اس کا متجد سے کہ مینے کے آخر میں جو تخواد فل رہ دور کی طرح طال نمیں ہوئی، اس

ليے كه وقت بورانہيں ويا۔

# دارالعلوم ديو بندك أساتذه كامعمول

دارالعلوم دیو بر کے حضرات اسائلہ کرام کو دیکھے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ توالی کے ان کے ذرایعہ محلے کرام کے دور کی باوس آرہ کرائیں، ان حضرات اسائلہ کرام کی اور سے ان کے ذرایعہ محل سے خواہ مقرد ہوگئی، اور سے خواہ اسائلہ کا یہ محمل ان اگر مدرے کے اوقات کے دوران محمان یا دوست احباب ملنے کے لئے آئے تو جس وقت وہ محمان آجے نورا گھڑی دکھے کر وقت نوٹ کر لیتے۔ اور چمران کو جلدا ترجلد خمالے کے فوران محمان سے جاتے، اس وقت گھڑی دکھے کر وقت نوٹ کر لیتے۔ اور چمروقت وہ محمان سے جاتے، اس وقت گھڑی دکھے کر وقت نوٹ کر لیے۔ اور جم اوقات مدرے کے کام کے نوران ہم نے انتازہ قت مدرے کے کام کے اسائلہ باقاعدہ در خواست دیے کہ اس اہ کے دوران ہم نے انتازہ قت مدرے کے کام کے طاوہ دوسرے کاموں میں صرف کیا ہے۔ المقا براہ کرم میری تخواہ میں سے اسے وقت کو شک کے جاتے وقت کے گئے کہ اگر ہم نے اس کے داری سے کہ اگر ہم نے اس کے دوران ہم نے دار خواست دیے کہ اس کے دوران کو میری تخواہ میں کہ دائر ہم نے اس کے دوران کر میری تخواہ میں کے دائر ہم نے اس کے دوران کر میری تخواہ میں کے دائر ہم نے اس کے دائی در خواست دیے کا تواہ تو در خواست دیے کا تواہ کر کی دیے کہ ان کر خواست دیے کا تواہ کہ کہ دیران کو ایک کے دائر دوراست دیے کا تواہ کو دیر کے لئے تو در خواشی دی جاتی ہیں۔ تخواہ کو اس کے دائی کر خواست دیے کا تواہ کو دوسر میں مشکل ہے۔

# حضرت شيخ الهند " كي تنخواه

شخ المند حضرت مولانامحود الحن صاحب قدس الله مره ، جو وار العلوم ويو بندك پيلے طالب علم بيں ، جن كے ذريعه وار العلوم ويو بند كا آغاز بوا ، الله تعالى في ان كو علم بيس، تقوى بيس، معرضت بيس بهت او نجامتام بخشافا۔ جس زمانے بيس آپ وار العلوم ويو بنديس شخ الحديث تنے ، اس وقت آپ كى تخواہ مالماند وس روپے تقى ، پھرجب آپ كى عمر زيادہ ہو كئ اور تجربہ مجى زيادہ ہوكيا، تواس وقت وار العلوم ويو بندكى مجلس شورى في سے

اوگوں نے آگر حفرت والا سے منت سابحت شروع کر دی کہ حفرت! آپ تو اپنے تقی اور درع کی وجہ سے افافہ والی کر دہم جیں۔ کین دو سرے لوگوں کے لئے سے تقی اور درع کی وجہ سے اضافہ والی کر دہم جیں۔ گین دو سرے لوگوں کے لئے سے مشکل ہو جائے گی کہ آپ کی وجہ سے ان کی ترقیل رک جائیں گی۔ لاذا آپ اس کو منظور کر لیں۔ مرانہوں نے اپنے لئے اس کو گورانہ کیا، کیبل ؟ اس لئے کہ ہروقت سے فرکی ہوئی تھی کہ بروقت سے فرک ہوئی تھی ہوئی تھی کہ برونی جو برے پاس آو ہا ہے، کس سے چید اللہ تعالی کے حضور حاضر ہوکر وہاں شرمندگی کا سبب نہ بن جائے۔

وارالعلوم والو بندعام الم يندر على كالحرح نهي تفاكد استال في سبق برحاديا ور طالب علم في سبق برح ليا للك وه الن اواؤل سه وارالعلوم والو بنديتا ب الله تعالى ك سائن جواب وى كى فكر سه بنا ب اس ورع اور تقوى سه بنا ب لنداب او قات جو بم في دية جي - بد النت جي - اس عن خيات نه بونى جائب -

# آج حقوق کے مطالبے کا دور ہے

آئ مدا زور حقق کے ماس کرتے پر ہے، حقق ماس کرتے کے لئے جادی اور اس بات پر احقیاج ہورہا ہے مدی اور اس بات پر احقیاج ہورہا ہے کہ ہمیں مدا اس بات پر احقیاج ہورہا ہے کہ ہمیں مدا اس دور ہوری کے مقالبہ کر رہا ہے کہ جمیے میرا حق دور کیان کی کو یہ گار نہیں کہ دو سروں کے حقوق جو جھی ہوا کہ ہورہ جی وہ شی اواکر رہا ہوں یا نہیں؟ آئ یہ مطالبہ تو ہر شخص کر رہا ہے کہ میری تخوہ پر حق جائے ۔ جھے اتنا الدول طاتا جائے۔ کی جو اتنا الدول طاتا جائے۔ کی جو دائف جھے میں دو دور کی کار میں۔
کیا جارہا ہے کہ جھے اتنی چھیل طنی جائیں، جھے اتنا الدول طنا جائے۔ لیکن جو فرائف جھے سونے کئے ہیں۔ وہ جس اواکر رہا ہوں یا نہیں؟ اس کی کوئی کار نہیں۔

# ہر هخص اپ فرائض کی مگرانی کرے

ملائکہ کی بات ہے ہے کہ جب تک ہماری ہے ذہیت برقرار رہے گی کہ جل دوسرے سے حقق کا مطابہ نہ کرے، جل اپنے فرائف سے غافل رہوں، اور دوسروں سے حقق کا مطابہ کرتا ہوں۔ یادر کھوا اپنے فرائف سے غافل رہوں، اور دوسروں سے حقق کا مطابہ کرتا ہوں۔ یادر کھوا ہو قت تک دنیا جس کی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حق ادا ہونے کا صرف ایک راستہ، جو اللہ اور اللہ کر آبادوں اللہ کے دمیوں سلے خوش اپنے خواللہ اور اللہ کر آبادوں یا نہیں؟ جب فرائف کی گرانی کر میرے ذمہ جو فریض ہے حقق ادا ہو جائیں گے۔ اگر شوہر کے دل اس بات کا احساس دل جس ہوگاتی ہر سب کے حقق ادا ہو جائیں گے۔ اگر شوہر کے دل میں بیدائس ہو کہ میرے ذمے جو کو انتفی کا حق ادا ہو گیا۔ یوی کے دو فرائش ہیں، جس ان کو ادا کر دوں، بس بیوی کا حق ادا ہو گیا۔ یوی کے دل جس بید احساس ہو کہ میرے ذمے جو حقوق جس بو احساس ہو کہ میرے ذمے جو حقوق جس دوس کہ کہ دار ہو گیا۔ یوں کے دل جس بید احساس ہو کہ میرے ذمے جو حقوق جس، دہ شادا کر دوں، ملک کے دل جس بید احساس ہو کہ میرے ذمے جو حقوق جس، دہ شادا کر دوں، حرور کا حق ادا ہو گیا۔ جب تک دلوں جس بید احساس پیدا نہیں ہوگا۔ اس وقت دوں، حرور کا حق ادا ہوگیا۔ جب تک دلوں جس بید احساس پیدا نہیں ہوگا۔ اس وقت حقوق کی گرفی سی خقوق کے مطالے کے صرف فرے می گئے دہیں گیا درجی گیا۔ دون کی گئے دون کی دون کی گئے دون کی کا حقوق کی گؤیلی کی گئے دون کی دون کی گئے دون کی گئے دون کی گئے دون کی گئے دون کی دون کی گئے دون کی گئی کی گئے دون کی گئے دون

IMA

تائم ہوتی رہیں گی۔ اور جلے جلوس نظے رہیں گے، لیکن اس وقت تک کمی کاحق اوا ند ہوگا، جب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دی کا احساس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھے اس کے حقوق کا بواب دیتا ہے۔ بس دنیا میں اسی و سکون کا میں واستہ ہے۔ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔

## يه بھی ناپ نول میں کی ہے

الذاب اوقات مدے پاس الت بي، قرآن كريم في فرايك :

ديل للمطففين () الذيف اذا اكتالوا على الناس يستوفون () و اذا كالوهد او وزيوهد يخسرون ()

(المطلقين:۱۳)

(سين جم)

زبايا كدان اوكول ك ك فرد و ناك عذب ب جو علي قبل من كى كرتے بين، جب

دو مردن سے دصول كرنے كاوقت آ بائ قو پرا پرا وصول كرتے بيں۔ باكد ذرا مجى
كى ند مو جائ، كين جب دو مرول كو دين كاوقت آ بائ قواس من كم ديتے بيں اور

دائى كارتے بيں۔ اين لوگول كے بارے من فرمايا كدان ك ك ورو ناك عذاب ميا

اب لوگ يہ بجمتے بيں كہ ناپ تول من كى اس وقت ہوتى ہے۔ جب آ دى كوئى
سودا ينجى، اور اس من دُعْنى مار جائے، حال كا طابع نے فرايا كر :

التطفيف في كل شيُّ "

لین ناپ بول میں کی برچز میں ہے۔ اندا اگر کوئی فین آٹھ مھنے کا ملازم ہے۔ اور مد پورے آٹھ کھنے کی ڈیوٹی نیس دے رہا ہے، مد بھی ناپ بول میں کی کر رہا ہے۔ اور اس عذاب کاستق ہور ہا ہے، اس کا لحاظ کرنا جائے۔

"منصب" اور "عمده" ذمه داري كالمحندا

آج ہم پر یہ بلاجو مسلط ہے کہ اگر کمی کو سر کلری و فتر میں کوئی کام پر جائے تو اس پر قیامت وُٹ پڑتی ہے، اس کا کام آسانی سے نمیس ہوتا، بار بار و فتروں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، بھی افر صاحب سیٹ پر موجود نمیں ہیں۔ مجمی کما جاتا ہے کہ آج کام نمیں ہو سکتاکل کو آنا، جب دومرے دن پنچ تو کما کہ پرسوں آنا، چکر پر چکر لگوائے جارہ ہیں، اس کی وجد سے کہ اپنے فرض کا احساس اور المات کا احساس فتم ہو گیاہے، اگر کسی کے پاس کوئی صفعی سے وہ وہ کوئی صفعیت نمیں ہے۔ وہ کوئی چھولوں کی ہے نمیں ہم اگر کسی کے پاس کوئی صفعیت نمیں ہے۔ وہ کوئی چھولوں کی ہے نمیں وہ وہری کے کہ حضرت عمر فلاوق رضی اللہ عند فرائے وہری کے کہ حضرت عمر فلاوق رضی اللہ عند فرائے ہیں کہ اگر وریائے فرائ کے کارے کوئی کتا ہی بھوکا پیاسام جائے تو تھے سے وال نہ ہو جائے کہ اُسے عمر اُل تیرے عمد فلافت جی فلاں کتا ہے کہ وکا پیاسام جائے تو تھے سے وال نہ ہو جائے کہ اُسے عمر اُل تیرے عمد فلافت جی فلاں کتا ہے کوکا پیاسام حمد فلافت جی فلاں کتا

## کیاایے مخص کو خلیفہ بنا دوں؟

روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت عمر قاروق رضی اللہ عند پر قاطاند خملہ ہوا۔
اور آپ شدید زخی ہو گئے تو بکھ محلہ کرام آپ کی خدمت میں آئے، اور عرض کیا کہ
حضرت آپ دنیا سے تشریف نے جارہ جی، آپ اپنے بعد کمی کو خلیفہ اور جانشین
عامزو فرادیں، آکہ آپ کے بعدوہ حکومت کی باک دوڑ سنبھل نے، اور بعض حضرنت
نے نیز تجویزہ ش کی کہ آپ اپنے صاحبزادے حضرت عمر فاردق رضی اللہ عند نے پہلے تو
آپ کی دفات کے بعدوہ خلیفہ بن جائیں، حضرت عمر فاردق رضی اللہ عند نے پہلے تو
جواب میں فرایا کہ جسی، تم جھ سے ایسے شخص کو خلیفہ بنوانا جانچ ہو، جے اپنی بیوی کو
طلق دین جمی نہیں آئی۔

(باريخ الدخلفاء للسيوطي ص ١١١٣)

واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیک مرتبہ حضرت عبد اللہ بن عمر وضی اللہ حضوات اپنی یوی کو حالت چش یعنی ماحواری کے ایام میں طلاق دیدی تھی، اور مسلہ یہ ہے کہ جب حورت ایام کی حالت میں ہو، اس وقت حورت کو طلاق ویا شرعاً تا جائز ہے، حضرت عبد اللہ بن عمر وضی اللہ عنما کو یہ مسلہ معلوم نہیں تھا، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ خلط کیا، اس لئے اب رجوع کر لو، اور پھرے اگر طلاق دی ہو تو یک کی حالت میں طلاق دیتا حفزت عمررمني الله عنه نے اس واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم ایسے فخض کو خلیفہ بنا ما ہے ہو نے انی یوی کو طلاق دی بھی نسی آتی۔

( أَرِخُ الحَلِقاء للسيوطي: ١١١٠ وأَرَخُ الطبري ٢٩٢: ٢٩٢)

حضرت عمراور احساس ذمه داري

اس کے بعد حضرت عمر رمنی اللہ عنہ نے ان حضرات کو دو سرا جواب میہ دیا کہ بات درامل یہ ہے کہ خلافت کے ہوجد کا پعندا خطاب کی اولاد یس اے ایک فخص کے گلے میں پڑ گیاتو یہ بھی کانی ہے، مراد ابنی ذات تھی کہ بارہ سال تک یہ پھندامیرے گلے میں برارہ۔ وی کال ہے۔ اب اس خاندان کے کمی اور فرد کے ملے میں یہ مندامیں نمیں ڈالنا جاہتا۔ اس واسلے کہ کھے بعد نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جھے اس ذمه داری کا حملب دینا ہوگا، اس وقت میرا کیا حال ہو گا ..... حضرت عمر فاروق رضی اللہ مندوہ فحف ہیں جوخود حضور تی کریم صلی الله علیه وسلم کے زبانی سید خوشخبری سن میلے ہیں . : "عرنی الحدة "كم عرجت مي جائے گا- اس بشارت كے بعد اس بات كاكولى اخل باتی نہیں رہتا کہ جنت ہیں نہ جائیں، لیکن اس کے باد جود اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کمک کا ڈر اور اس الت کا اع احماس ہے۔

( أرخ الطبريج ١ صلحه ٢٩٢)

لیک موقع یر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز اگر جس اس الات کے حماب کے تھے میں برابر سرابر بھی چھوٹ جاؤں کہ میرے اور نہ کوئی گناہ ہو، اور نہ تواب ہواور مجمے "اجراف" يس مجمع ديا مائ (جو جنت اور جنم كے درميان أيك طاقب ب جس يس ان لوگوں كور كما مائے كا، جن كے كناه اور ثواب برابر مول كے ) توميرے لئے بيد مجی کانی، اور می فلاصی یا جان گا۔ حقیقت سیے ہی اس ابات کا احماس جو اللہ جارک و تعالی نے عطافر الی ہے، اگر اس احساس کا تھوڑا ڈررہ اللہ تعالی ہمارے واوں میں پیدا فرا دے تو ہارے سارے منتفے حل ہو جائی۔

پاکتان کامئلہ نمبرایک "خیانت" ہے

نیک زیانے جی ہے بحث چلی تھی کہ پاکستان کا مسئلہ نمبر لیک کیا ہے؟ یعنی سب
سے بری مشکل کیا ہے جس کو حل کرنے جی اولیت دی جائے حقیقت جی مسئلہ فمبرلیک
انتہ خات " ہے آج المات کا تصور المرے ذعوی جی موجود نہیں ہے۔ اپنے فرائض اوا
کرنے کا احساس دل سے انتراکیا۔ اللہ تعالی کے ملئے جواب دھی کا احساس باتی فیس دہا،
زعمی تیزی سے چلی جاری ہے۔ جس جی چینے کو دوڑ کی ہوئی ہے۔ کھانے کی دوڑ کی
ہوئے جی اقدار کی دور ہے۔ اس دوڑ جی لیک دو سرے سے بازی لے جائے جی گئے
ہوئے جیں اور اللہ تعالی کے ملئے چی ہوئے کی کوئی اگر فیس، آج سب سے بدا مسئلہ،
اور ساری بار بول کی بڑی ہے۔ اللہ تعالی المارے داوں کے اندر سے احساس پیدا فرادے
تو مسائل درست ہو جائیں۔

د فتر کا سلان امانت ہے

جس دفتر على آپ كام كر رہے ہيں۔ اس دفتر كا بعثا سلان ہے۔ وہ سب
آپ كے پاس لمات ہے اس كے كہ وہ سلان آپ كو اس كے ديا كيا ہے كہ اس كو
دفترى كاموں عي استعال كريں الذا آپ اس كو ذاتى كاموں عي استعال ندكريں۔ اس
کے كہ یہ جى المت على خیات ہے۔ لوگ یہ بجھتے ہيں كہ اگر دفترى معمولى چزائے ذاتى
كام عي استعال كر في اس عى كيا حرج ہے؟ يا در كو خیات چھوٹى چزى ہو يا بدى چزكى
ہو، دونوں حرام ہيں، لود گناہ كبرہ ہيں۔ دونوں عي اللہ تعالى كا فرمانى ہے۔ اس لئے
ان دونوں حرام جي، لود گناہ كبرہ ہيں۔ دونوں عي اللہ تعالى كا فرمانى ہے۔ اس لئے

سر کاری اشیاء امانت ہیں

جیسا کہ بیں نے عرض کیا تھا کہ "المات" کے مجے معلی مید بیں کہ کی فخض نے آپ پہ بحروسہ کر کے اپنا کوئی کام آپ کے سرد کیا، اور پھر آپ نے وہ کام اس کے جروسہ کے مطابق انجام نہ دیا تو یہ خات ہوگی، یہ مزکس جن پر آپ چلے ہیں۔ یہ بیس جن بی آپ سل کرتے ہیں۔ یہ بیس بین جن بی آپ سفر کرتے ہیں۔ یہ طابت ہیں۔ یہ نیس جن بی آپ سفر کرتے ہیں۔ یہ المات ہیں۔ لین ان کو جائز طریقے پر استعال کیا جائے اور اگر ان کو اس جائز طریقے ہے جث کر استعال کیا جائے کہ اندر داخل ہے۔ مثلاً اس کو استعال کرتے وقت گفدہ اور فرلب کر دیا۔ آج کل تو کو گوں نے مزکوں کو ابی ذاتی طلبت بجد رکھا مائید لگا دیا۔ ملک نے کھود کر نالی نمال کا اور بائی جائے کا داستہ بنا دیا۔ کس نے مزک گھر کر شامیانہ لگا دیا۔ ملک نمائی کر اس نمال کی مثل کھا ہے کہ اگر ایک فض نے اپ شامیانہ لگا دیا۔ ملک خواس نے اس محف نے ایک فضااستعال کی جو اس کے کے مزک کی طرف پر بالد نکانا جائز کی کہا ہے جس وہ پر بالد نکانا جائز ہے کہا نکانا حرام نے تفصیلی بحث کی ہے کہ کہاں پر بالد نکانا جائز ہے کتا نکانا حد میں جائز ہے کتا نکانا حرام ہے، اس لئے کہ وہ جگہ المات ہے اپنی ملک کا حصد میں جائز ہے کتا نکانا حرام ہے، اس لئے کہ وہ جگہ المات ہے اپنی ملک کا حصد میں جائز ہے کتا نکانا حرام ہے، اس لئے کہ وہ جگہ المات ہے اپنی ملک کا حصد میں جائز ہے کتا نکانا حرام ہے، اس لئے کہ وہ جگہ المات ہے اپنی ملک کا حصد میں جائز ہے کتا نکانا حرام ہے، اس لئے کہ وہ جگہ المات ہے اپنی ملک کا حصد میں جائز ہے کتا نکانا حرام ہے، اس لئے کہ وہ جگہ المات ہے اپنی ملک کا حصد میں جائز ہے کتا نکانا حرام ہے۔

#### حفرت عباس كاير ناله

یہ پر نالہ علی نے ہی کریم مرود دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگایا تھا، حضرت فارد ق احظم رضی اللہ عنہ حضرت فارد ق احظم رضی اللہ عنہ جائے ہے۔ جب یہ ناکہ حضور کی اجازت سے لگایا تھا تو فوراً فرمایا کہ عمرے مبائے چلیں۔ چانچ مجد نہوی علی تشریف الکر خود جمک کر رکوع کی حالت علی کمرے ہوگئے اور حضرت مباس دضی فقد حدے فرمایا کہ اے مباس! فدا کے لئے مبری کمری مواد ہو کر اس پر نالے کے وورد ولگاؤ، اس لئے کہ خطاب کے جئے گی یہ جبل کہ عمر مسلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دیتے ہوئے بر نالے کو قوز دے، حضرت عمرس دفتی وقت مراس دختی فقد حدے فرمایا کہ جس فوالوں گا۔ آپ دینے دیں، لین حضرت ممرس فارد ق رضی اللہ عندی اس کی سرال سئلہ تو ہی تھا کہ حاکم کی اجازت کے بغیروہ پر خالہ لگا اس کے لئے دارت عباس دخی اللہ عنہ والکا ان کے لئے جائز ہو جائے اس کو لگا ان کے لئے جائز ہو کہا۔

(طبقات لانصودج ٢ مني ٢٠)

آج بہ مل ہے کہ جس فض کا جنی ذیمن پر بعد کرنے کا ول چا بعد کر لیا۔ اور اس کی کوئی فکر دسیں کہ بہ ہم گٹاہ کے کام کر دہے ہیں۔ نمازی ہی ہوری ہیں، اور ب خیات بھی ہوری ہے۔ یہ سب کام لات میں خیات شکے اندر وافل ہیں، اس سے پر دیز کرنے کی خرورت ہے۔

مجلس کی گفتگو لابنت ہے

ليك منعث من حضر اقدس صلى الشرطيد وسلم في ارشاد قراياك.

(جام الصول ١:٥٥٥)

ین مجلوں میں جوبات کی گئی ہو، وہ بھی سنے والوں کی پس المنت ہے مثلاً دو تین آدمیوں نے آپس میں مل کر باتیں کیں۔ بے تکلفی میں بہم احکاد کی فضا میں راز کی باتیں کر لیں۔ اب ان باتوں کو ان کی اجازت کے بغیر دو مرول تک پنچاہ می خیات کے اندر داخل ہے۔ اور تا جائز ہے۔ چیے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ادھری بات ادھر لگا دی۔ یہ سارافتہ نساد اسی طرح ہمیانا ہے۔ البت اگر کا دی۔ یہ سارافتہ نساد اسی طرح ہمیانا ہے۔ البت اگر مجل میں کوئی الی بات کی گئی ہوجس سے دو سرول کو نقسان مخینے کا اندیشہ ہم شاہ دو سرول کو نقسان مخینے کا اندیشہ ہم شاہ دو سرول کو نقسان مخینے کا مربع مملہ کریں تین آدمیوں نے ل کر یہ سازش کی قلال وقت پر فلال فیض کے گھر پر مملہ کریں گے۔ اب طاہر ہے کہ یہ بات الی نئی نسی ہے۔ جس کو چھپایا جائے، بلک اس فیض کو بتا دیا جائے کہ تمام ہے خلاف مید سازش ہوئی ہو دیا جائے کہ تمام کی بات شہوئی ہو دیا جائے کہ تمام کی بات شہوئی ہو دیا ہوئی ہو۔ ایک کی کے داذی بات دو سرول تک پہنچانا تا جائز ہے۔

## راز کی باتیں امانت ہیں

یدہ چزیں ہیں جنول نے جارے محاشرے میں فساد ہر پار کھاہے۔ آپ فور کر کے دیکھیں کے آپ ی نظر آئے گاکہ فساد ای طرح بر پاہوتے ہیں کہ فلال افتحف تو آپ کے بارے میں یہ کسر رہاتھا، اب اس کے دل میں اس کے خلاف خصر اور بعض اور عناد پیدا ہوگیا، اس لئے اس لگانی بجمائی ہے تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرایا۔

# ٹیلیفون پر دوسرول کی باتیں سننا

دو آدی آپ سے طیحدہ ہو کر آپس میں مرگوشی کر رہے ہیں۔ اور آپ چھپ کر ان کی باتوں کو سننے کی فکر میں گلے ہوئے ہین کہ میں ان کی باتیں س لوں کہ کیا باتیں ہورہی ہیں۔ یہ امانت میں خیات ہے۔

بس اروس بی سے سال کے اس سے سب اللہ کے فون سے ال میں اب آپ نے ان کی باقوں کو سنا شروع کر ویا۔ یہ سب اللت میں خیات ہے، اور نا کی باقوں کو سنا شروع کر ویا۔ یہ سب اللت میں خیات ہے، چشن میں واخل ہے، اور نا جائز ہے، طلائک آج اس مربوا فخر کیا جاتا ہے۔ ججھے فلال کاراز معلوم ہوگیا۔ اس کو بدا جنراور بوا فن سمجھانا ہے۔ لیکن نی کریم صلی افتد علیہ وسلم فرمارہ ہیں۔ کہ یہ خیات سے اعد وافل ہے، اور نا جائز ہے۔

#### خلاصه





خطاب: حضرت مولانامفتی عجد تعلی مظانی مدخلم منبط و ترتیب: عجد عبد الله میمن

آرئ و دنت: ۲۹/ نومبر ۱۹۹۱ مروز جمعه، بعد نماز معمر مقام: جامع مجد بیت المکرم، گلش اقبل، کراچی

"محاشرہ کس چز کا نام ہے؟ آپ کا، میرا، اور افراد کے جموعے کا نام محاشرہ ہے۔ اب اگر برفض اپنی اصلاح کی فکر کرے کہ میں ٹھیک ہو جات کو رفتہ رفتہ سال محاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لین اگر محالمہ بید دہا کہ میں تمہارے اوپر تقید کردن، اور تم میری کردن، اور تم میری برائی میان کردن، اس طرح مجمی جی محاشرے کی اصلاح تمیں ہو سکتی۔

#### بشئدالأبرالركظ التكبير

# معاشرے کی اصلاح کیسے ہو؟

الحمد الله نحمد و فستعينه و نستغفره و فؤس به و الوصل عليه و و فعود بالله من شروى افسا و من سيات اعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هاد كك ، واشهد إن الاالله الاالله وحد لا الشريك له، واشهد إن سبدنا و المبينا و مرالا المحمد ا عبد و وسرسوله و مارات تعالى عليه وعلى آل به واصحابه و باس ك وسلم تسليمًا كشيرًا و مسلم الله والمسلمة و المسلمة المنافرة المنافرة و المسلمة المنافرة المنافرة و المسلمة المنافرة و المسلمة المنافرة و الم

امابعد؛ فاعوذ بالله من التيطان الرجيم، بسسم الله الرحلن الرجيم الله الديث آمنوا عليكم النسكم لا يفركم من صل اذا هند يتما المسلم مرجع كم جديدًا في بشكم بعا كنتم شعلون ()

#### (سورة المائدة آيت نمبر١٠٥)

منت بالله صدوت الله مولانا العظيد وصدق رسوله النبى المصريع وغن على ذالك من الشاهدين والمتاكرين والعمد لله وب العالمين -

عجيب وغريب آيت

سے آیک بجب و غریب آے ہے ، جو امل کی آیک بحت بڑی ہل کی تشخیص کر رہی ہے ، اور اگر سے کما جائے تو مبلغہ نہ ہو گا کہ سے آے العلمی و حکتی ہوئی رگ چڑرہی ہے ، الله جل شائد سے ذیادہ کون انسان کی نفسیات اور اسکے مزاج اور اس کی ہاریوں کو پچپل سکتا ہے۔ اور دو سرے سے کہ اس آے میں امارے ایک بحت بڑے سوال کا جواب بھی دیا ہو رہا ہے۔ دیا گرت سے مارے داول جس بیدا ہو رہا ہے۔

#### اصلاح معاشرہ کی کوششیں کیوں بے اثر ہیں؟

پہلے دہ موال عرض کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس آیت کا مفوم انہی طرح سبے میں آیت کا مفوم انہی طرح سبے میں آیت کا مفوم انہی طرح سبے میں آیت کا مفوم انہی کہ سبے میں کہ اصلاح صال اور آپ کے دلوں میں یہ سوال بدا ہو آ ہے کہ مخلف موائرہ کی نہ جائے گئی کو ششیں مخلف جنوں اور مخلف کوشوں سے ہو رہی ہیں۔ کتی انجنیں ، کتی جماعتیں ، کتی انجازی ہوتے ہیں۔ لور سب کا مقصد بالم ایاں ، کتے اخران میں بھیلی ہوئی برائیوں کا سدیاب کیا جائے ، معاشرے کو سیدھ بظاہر ہیہ ہے کہ حاشرہ میں بھیلی ہوئی برائیوں کا سدیاب کیا جائے ، معاشرے کو سیدھ میں اصلاح حال ، اسلاح معاشرہ ، خلاح و بہود جیسی بڑی بڑی بائی درج ہوتی ہیں اور جو میں اخراد اس کام یہ کسی ہوئی ہیں اور جو سے افراد اس کام یہ کسی ہوئی ہیں اور جو اللے افراد اس کام یں معروف ہیں۔ آگر میں کو شار کیا جائے تو شاید ہزاروں تک ان کی تعداد پنجے گی۔ ہزاروں عمار معاشر میں کو شار کیا جائے تو شاید ہزاروں تک ان کی معاشر میں کو شار کیا جائے تو شاید ہزاروں تک ان کی تعداد کیا در در کیا ہوئے ہیں۔

نیکن دوسری طرف اگر معاشرے کی عموی مات کو ہازاروں میں کل کر دیکس ۔ دفتروں میں جاکر دیکسی ۔ جستی جائی زندگی کو ذرات بب سے دیکھنے کا موقع لے تو ایوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری کوششیں لیک طرف اور محلا کا سااب لیک طرف، معاشرے پراس اصلاح کا کوئی نمایاں الشرفظ نسس آنا، بلک ایسالگتا ہے کہ زندگی کا بہرای طرح غلط رائے مرگوم رہا ہے، اگر تردر رس ہے تو برائی جس ہو رہی ہے۔ اچھائی میں نہیں ہو ہی ہیں۔ قو ذہن میں میہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ نیہ سلری کوششیں معاشرے کو بدلنے میں کیوں ناکام نظر آتی ہیں؟ اکا وکا مثالیں اپنی جگہ ہیں۔ لیکن بحثیت جموعی آگر پورے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھا جائے تو کوئی برافرق نظر نہیں آتا۔ اس کی کیا دیدہے؟

بيارى كى تشخيص

اس سوال کا جواب بھی اللہ تعالی نے اس آےت میں عطا فرمایا ہے۔ اور جاری ایک بیاری کی تشخیص بھی فرمادی ہے۔ اور میدوہ آےت ہے جو اکثرہ بیشتر جاری نگابوں سے اوجھل رہتی ہے۔ اس کے معنی بھی معلوم نہیں ہیں۔ مفہوم بھی چیش فظر نہیں رہتا۔

> با ابعا الذميت آمنوا عليكه انفسكه لا يعنوك من صل اذا هنديته الى الله مرجعك حجيها فينب كوب اكنت و تعملون .

(سورۃ المائدۃ آبت نمردہ) اے ایمان والوا تم اپ آپ کی خرلو، اگر تم سدھے رائے پر آگئ (تم فے ہوایت عاصل کرلی۔ محج راستہ افتیار کر لیا) توجو لوگ گراہ جیں۔ ان کی گرائی حمیس کوئی فصان میں پہنچائے گی۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹا ہے، وہاں پر اللہ تعالی حمیس تمایس کے کہ تم وئیا کے اندر کیا کرتے رہے ہو۔

اہنے حال سے غافل، اور دوسروں کی فکر

اس آیت میں ہماری نیک بہت بنیادی بیلری سے بتادی کر سے اصلاح کی و شیس جو الکام نظر آتی ہیں۔ اس کی کیک بیٹ بیٹ ہو الکام نظر آتی ہیں۔ اس کی لیک بندی وجہ سے کہ جر محض جب اصلاح کا مجمدا اللے کر کھڑا ہے۔ جو آپ سے آپ سے كرے ، يه خود دومرول كو بلارماہے - دومرول كو دعوت دے دماہے - دومرول كو اصلاح کا پیغام دے رہا ہے۔ لیکن اپنے آپ سے اور اپنے مالات میں تبدیل لانے سے غائل ہوتا ہے، آج ہم سب اسیے مربیان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ مختلف محفلوں اور مجلوں میں ہدا طرز عمل ہے ہو آ ہے کہ ہم معاشرے کی برائوں کا ذکرہ مزے لے لے كركرت ين "سب لوك تويل كررب بي- " لوكول كاتوب على ب" "معاشره تو اس درجے خراب ہو کیا ہے " "فلال کو یس نے دیکھا وہ ہوں کر رہا تھا" سب سے آسان کام اس گزے ہوئے معاشرے میں ہے ہے کہ دوسردں بر انسان اعتراض کر دے، تقد کر دے، دومروں کے عیب بیان کر دے کہ لوگ توبوں کر دیے ہی، اور معاشرے کے اندریہ مور ا ب، شایدی ماری کئی محفل اور کوئی مجلس اس تذکرے سے ظال ہوتی ہو، لیکن مجمی ایے محریبان میں مند ڈال کر سد دیکھنے کی توثیق نسیں ہوتی کہ خود مِس كَنَا جُرْ كَمِا وون، خود ميرے حلات كننے خراب مِن - خود ميرا طرز عمل كتا علا ہے، اس کی کتنی اصلاح کی ضرورت ہے بس دومروں مرتقید کاسلسلہ جاری رہتا ہے دومرون ک عیب جوئی جاری رہتی ہے۔ اس کا بتیجہ یہ بے کہ ساری مفتکو للف مخن کے لئے مجلس آرائی کے لئے مزہ لینے کے لئے ہو کر رہی جاتی ہے۔ اس کے تتیبہ میں اصلاح کی طرف كوكى لدم نهيس بوحتار

سب سے زیادہ برباد مخص!

ایک مدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فے فرایا۔ کیا جیب ارشاد نے

من قال منك الناس فيوراهلكهم

(مجع مسلم، كتاب الروالصلة، باب النهي من قبل، طلك الناس صديث نبر ٢١٢٣) جو فض مسلم، كتاب الروالصلة، باب النهي من قبل، طلك الناس صديث نبر ٢١٢٣) جو فض سرك كر مارى ونيا تباه و بابر د بو كني (يين احتراض كر رباب كده براه موري آگئ، وه بد عنوانيول كا ارتكاب كرف كك و سبب عند ياده برباد خود وه فخص ب-

اس کے کہ دوسروں پر احتراض کی غرض سے یہ کسرہا ہے کہ وہ بر بار ہو گے اگر اس کو واقعی بربادی کی فکر ہوتی تو پہلے اپنے گریاں میں منہ ڈالی، اپنی اصلاح کی فکر کرآ۔

# یار شخص کو دوسرے کی بیاری کی فکر کمال؟

جس فخض کے اپنے پیٹ میں در د ہورہا ہو، مروثر المحے رہے ہوں۔ چین نہ آرہا ہو، دہ دو مرول کی چینکول کی کیا پرداہ کر لگا کہ دو مرے کو چینکیں آری ہیں، نزلہ ہورہا ہے۔ خدانہ کرے، اگر میرے پیٹ میں شدید در دہ ہے، تو جھے اپی فکر ہوگ، اپنی جان کی فکر ہوگ، اپنے درو کو دور کرنے کی فکر ہوگ، اپنی تعکیف مٹانے کی فکر ہوگ، دو مرے کی بہاری اور دو مرے کی معمولی تعلیف کی طرف و صیان بھی شیم جائیگا، بلکہ ایا بھی دیکھا گیا ہارجود اپنی تعکیف معمولی ہے، اور دو مرے کی تعکیف بعت زیاوہ ہے۔ اس کے بادجود اپنی تعکیف کا خیل اتبا جھایا ہوا ہو گاہے کہ دو مرے کی برد می ہوئی تعکیف بھی نظر شیمی آتی۔

# "دلیکن اس کے پیٹ میں تو در و نہیں"

میری آیک عوریز خاتوان متی - ان کے پیٹ میں تکلیف متی ، اور وہ تکلیف ایمی
تشویش ناک نمیں تتی - ان کو ؤاکٹر کے پاس دکھانے کے لئے کسی بہتال میں لے حما، تو
لفٹ (Lift) میں جاتے ہوئے دیکھا کہ آیک خاتوان رواں کری (Wheel Chair) پر
موار آئیں - ان کے ہاتھ اور پاؤں سب ٹوٹے ہوئے تھے، اور اس پر پلاسٹر پڑھا ہوا تھا،
اور سینہ جلاہوا تھا - اور اس کی بری حالت تھی، میں نے اپنی عزیز خاتوان کو تسلی دیے ہوئے
کما کہ دیکھئے کہ یہ عورت کتنی بخت پریشانی اور کتنی سخت تکلیف میں ہے، اس کو دیکھئے
کما کہ دیکھئے کہ یہ عورت کتنی بخت پریشانی اور کتنی سخت تکلیف میں ہے، اس کو دیکھئے
سے آ دی کو اپنی تکلیف کی کا احساس ہوتا ہے، اور اللہ تعالی کا شکر زبان پر جلری ہوتا
ہے، تو دواب میں وہ خاتوان کستی ہیں کہ واقتی اس کے ہاتھ پاؤ تو ٹوٹ گئے ہیں، محر کم از کم

تقی کہ میرے پیٹ میں در و مورہا ہے۔ اس کی جلی ہوئی کھل، اور فوٹے موے ہاتھ پاؤں دکید کر بھی ان کو اپن تکلیف کا خیل شیں جارہا تھا۔ اس لئے کہ اپنی تکلیف اور بیاری کا احساس ہے۔ لیکن جمی فخض کو اپنی تکلیف اور بیاری کا احساس نہیں ہو آ دوسرے کی معمولی معمولی تکلیفوں کو دیکھا بھر آج تو اماری لیک بہت بڑی بیاری ہے ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر سے خافل ہیں۔ اور دوسروں پر اعتراض اور تنتید کرنے کے لئے ہم لوگ ہروقت تیار ہیں۔

#### بياري كأعلاج

الله جل جلاله اس آیت کے افرو فراتے ہیں کہ اسے ایمان والو! پہلے اپنے آپ
کی فکر کرد، اور میہ جو تم کہ رہے ہو کہ فلال ہی حق حمراہ ہو گیا، فلال ہی متباو و برباد ہو
گیا۔ تو یاد رکھو کہ اگر تم سدھے رائے پر آگے تو اس کی حمرای تم کو کوئی نقصان ضیں
پنچائے گی۔ ہرانسان کے ساتھ اس کالناعمل جائیگا، شذاہ بی فکر کرو، تم سب الله تعافی
کے پاس اوٹ کر جاؤ گے۔ وہاں وہ حمیس ہائیگا کہ تم کیاعمل کرتے رہے تھے، تمہداعمل
زیادہ بمترتما، یا دو سرے کاعمل زیادہ بمتر تھا۔ کیا معلوم کہ جس پر اعتراض کر رہے ہو۔
جس کے عیب طاش کر رہے ہو، اس کی کوئی ادا، اس کا کوئی فعل الله تبارک و تعالی کے
یسال اتنامقبول ہو کہ دہ تم ہے آگے لکل جائے ، سرحل! بیہ صرف اطف تن کے لئے
یسال اتنامقبول ہو کہ دہ تم ہے آگے لکل جائے ، سرحل! بیہ صرف اطف تن سے لئے
اور مجلس آرائی کے لئے ہم لوگ جو ہاتی کرتے ہیں وہ اصلاح کا داستہ ضیں۔

### خود احتسالي كي مجلس

ہاں! اگر کسی جگہ محفل ہی اس کام کے لئے منعقد ہو کہ اس میں اس بات کا تذکرہ ہو کہ ہم لوگوں میں کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور لوگ اس نیت سے اس محفل میں شریک ہوں کہ ان باتوں کو سنیں گے، اور سمجھیں گے، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریئے، تو پھر ایس محفل منعقد کرنا ورست ہے۔

#### انسان کاسب سے پہلا کام

انسان کا سب سے پہلا کام بیہ ہے کہ اپنے شب وروز کا جائزہ لے اور پھر بیہ دیکھتے کہ میں کتا کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں، اگر اس کے خلاف کر رہا ہوں، اگر اس کے خلاف کر رہا ہوں، اگر اس کے خلاف کر رہا ہوں واس کی اصلاح کا کیاراستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فکر امارے اور آپ کے ولوں میں پیدا فرا دے تو امارے معاشرے کی اصلاح مجمی ہو جائیں۔

#### معاشرہ کیاہے؟

معاشرہ کس چز کا ہم ہے؟ انسیں افراد کامجموعہ معاشرہ بن جاتا ہے، اگر ہر طفع کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے تو سارا معاشرہ خود بخود سدھر جائے۔ لیکن اگر ہر جمخص دوسرے کی فکر کر تا رہے، اور اپنے کو چھوڑ تا رہے تو سارا معاشرہ خراب ہی رہیگا۔

#### حفزات محابه رضى التدعنهم كاطرز عمل

حفزات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجسمین کے طات کو دیکھیں گے تو یہ نظر آئے گاہر شخص اس فکر میں تھا کہ کس طرح میں درست ہو جاتوں، کسی طرح میں اللہ عنہ ہوں کو دور کر لول، چنانچہ حضرت حفظلہ رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں۔ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، اور فاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو کر اور آپ کی باتیں من کر دلوں پر کیاا اثر ہوا ہوگا۔ کیسی رقت طلای 
ہوتی ہوگی، کیسا جذبہ پیدا ہو آ ہو گا کیک دن مضطرفانہ چینے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آکر عرض کیا۔ یارسول اللہ! " نافق حنظلہ " حنظلہ اللہ منافق ہوگیا، آپ خاص اللہ انتہ بر کے میں منافق ہوگیا، آپ خاص ہوگیا ہوگیا، آپ خاص ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوا تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے، یہ تو منافق کا کام ہے۔ کہ ظاہر طلات کھے ہول اور اندر پکھے ہول، اس لئے جھے اندیشہ ہے کہ کمیں میں منافق تو شعی ہوگیا۔

مرکار دوعالم سلی الدعلیہ وسلم نے تلی دی کہ حفظاند ! تم منافق نمیں ہوئے، بلکہ "ساعة فساعه " یہ گفزی گفری کی بات ہوتی ہے۔ ہروفت دل کی کیفیت ایک جیسی بیس نوالی، کسی وقت جذبہ زیادہ ہوتا ہے کسی وقت کم ہوتا ہے، اس سے یہ جمسا کہ جس محاقی ہوگا کوئی سمیح بات نمیں ہے۔

(می مسلم، کلب الویة، باب فنل دوام الذکر والفکر فی امود الافرة، صدف نمبر ۴۷۵۰) حضرت منطله کے دل میں اپنے بارے تو بید خیل پیدا ہوا کہ میں منافق ہو گیا لیکن آپ نے کی دو سرے کو منافق نمیں کما، خود احسابی سے اپنے آپ کو منافق تصور کر کے بے قرار ہو گئے کہ اپنی قکر ہے، یہ فکر ہے کہ کمیں میرے اندر تو نفاق خیس آگیا ہے۔؟

## حفرت حذیفه بن یمان ه کی خصوصیت

حفرت حذلف بن بمان رضی الله تعالی عنه کو حضور الله علیه و سلم نے اپنے بہت اور الله علیہ وسلم نے اپنے بہت اور الله علی الله علی کو راته داری ہے منافقین کی پوری فہرست بھی بتار کی تھی کہ مینہ شریف میں فداں فلال مخص منافق ہے۔ اور اس درجہ و توق ہے بتار کی تھی کہ جب مینہ طیب میں کی کا انقال ہو جا آتو حضرات صحابہ کرام ہید دیف بن بمان شال جیل یا نسمی ؟ اگر حضرت حذیف بن بمان شال جیل یا نسمی ؟ اگر حضرت حذیف بن بمان شال میں یا نسمی تو صحابہ کرام یا ادر اگر حضرت حذیف بن بمان من الله تعدل عند اس کے جاترہ میں شال سیس تو صحابہ کرام یو اندازہ کیا کرتے تھے کہ شاید یہ محض منافق ہے ، اگر مومن ہو آتو حضرت حذیف بن بمان رضی الله تعدل عند ضرور شال ہوتے۔

(F.4)

### خليفه ثاني كواپي نفاق كاانديشه

کتب مدیث میں آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ توالی عن، جب که خلیفہ بن چکے ہیں۔ اور آو می سے زیادہ دنیا پر حکومت ہے اور جن کے بلرے میں سے مشہور ہے کہ جب دیکھو فلط کار لوگوں کی اصلاح کے لئے درہ لئے گھررہے ہیں، انظام کا رعب اور دبدہ ہے، لیمن اسی عالم میں حضرت مذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ منہ خوشلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں تا دد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں منافقین کی جو فرست بتادی ہے۔ اس میں عمرین خطاب کا عام توشیں کے جمعرت عمر فلوق رضی اللہ عند کے دل میں سے خیال پردا ہور ہا ہے کہ کمیں میرا عام تو سی میں فرست میں شال تو نہیں؟

## دل سے جو بات ثکلی ہے اثر رکھتی ہے

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کا یہ حال تھا کہ ہرایک کو یہ اگر گئی اور اللہ جارک و تعالی اور اللہ جارک و تعالی اور اللہ حارک و تعالی اور جب یہ فکر گئی ہوئی ہے تو اب جب وہ کی وہ مرے کوئی اصلاح کی بات کتے ہیں تو وہ بات دل پر اثر انداز ہوتی ہے ، اس سے انتقاب آتے ہیں، اور انتقاب بر پاکر کے وزیاکو دکھا بھی دیا ہو اس سے وزی رسمت اور انتقاب بر پاکر کے دنیاکو دکھا بھی دیا علم این جوزی رسمت افتہ علیہ جو بڑے مشہور واحظ تھے۔ ان کے دنیاکو دکھا بھی دیا علم این جوزی رسمت ایک وظ کر دیا۔ اور سب کا دل کھنچ لیا ۔ اور بات سے کناہوں سے تو بر کی ہے۔ بس ایک وعظ کر دیا۔ اور سب کا دل کھنچ لیا ۔ اور بات سے شمی کہ ان کی تقریر بست جوشیلی ہوتی تھی۔ یا جو بات سے دراصل سے تھی کہ دل سے ایک تا ہوا جذبہ جب زبان سے باہر نگانے ہوتوہ دو سرے کے دل دراصل سے تھی کہ دل سے ایک تا ہوا جذبہ جب زبان سے باہر نگانے ہوتوہ دو سرے کے دل برا شراح ال

#### عارا حال

ہمری میہ طالت ہے کہ میں آپ کو ایک بات کی نصیحت کر رہا ہوں، اور خود میرا عمل اس پر شیں ہے۔ اس لئے اولا تو اس بات کا اثر شد ہوگا، اور اگر اس بات کا اثر ہو بھی عمیا تو شنے والا جب میہ دکھے گا کہ میہ خود تو اس کام کو ضیں کر رہے جیں۔ اور ہمیں تھیعت کر رہے جیں۔ اگر میہ کوئی اچھا کام ہو تا تو پہلے میہ خود عمل کرتے۔ اس طرح وہ بات ہوا میں اثر جاتی ہے، اور اس کا کوئی اثر ضیں ہوتا۔

# حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كي نماز

حضور اقدس ملی الله علیه وسلم کی سیرت نے جو افتاب برپاکیا۔ اور صرف ۲۲ سال کی دت میں پورے جزیرہ عرب کی کایا پلٹ دی، بیا انتخاب اس لئے آیا کہ آپ نے جس بات کا امت کو کرنے کا تھم دیا، کیلے خود اس بات پر اس سے زیادہ عمل کیا، مثل ہمیں اور آپ کو تھم دیا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھا کرو۔
کیمن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی پانچ نمازوں کے علاوہ اشراق۔ چاشت اور تجد بھی پڑھا کرتے تھے۔ یعنی پانچ نمازوں

اذاحزيه امرصلي

(ملكوة ، كلب الصلاة ، بالنطوع ، صدف نبر ١٣٣٥) يعنى جب آب كوكسى كام كى بريشانى بيش آتى تو آب صلى الله عليه وسلم فورا نماذ ك لئه كرس مو جات \_ اور الله تعالى كى طرف رجوع كرك وعاكرت \_ اور آب صلى الله عليه وسلم كاب ارشاد ب كه :

جعلت قرۃ عین فِ العسلاۃ۔ میری آکھولکی ٹیمنزک ٹماڑ ٹیں ہے (زسل، کتب مئرۃ انساء، بب تبرلی)

### حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كاروزه

ای طرح دو مروں کو پورے سال میں ایک ماہ یعنی رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن آپ کا خود کا معمول یہ تھا کہ پورے سال میں کوئی ممینہ الیہانمیں گزر تا تھا، جس میں کم از کم تین روزے آپ نہ رکھتے ہوں، لور بعض او قات تین سے زیادہ بھی رکھتے تھے۔ اور دو مروں کو توبہ حکم دیا جارہا ہے کہ جب افتار کا وقت آجائے تو فورا افطار کر لو۔ اور دوروزوں کو لیک ساتھ جمع کرنے کو ناجاز قرار دیا۔

#### "صوم وصال" كى ممانعت

چناني بعض صحابہ كرام كو آپ نے ديكھاكہ دہ اس طرح دوروزے طاكر ركھ
رہ ہيں تو ہخضرت صلى اللہ عليه وسلم نے ان كو منع فرماد ياكہ تمہارے لئے اس طرح طا
كر روزے ركھنا جائز نہيں ہے۔ بلكہ حرام ہے۔ ليمن آپ صلى اللہ عليه وسلم خود
"صوم دصل" ركھتے ، اور يہ فرماتے كہ تم اپنے آپ كو جھ پر قياس نہ كرو، اس لئے كہ
ميرا پر ور دگار جھے كھلاتا جھى ہے۔ اور بلاتا بھى ہے ۔ يعنى تمہائے اندراس رونے كى
طاقت نہيں ہے، ميرے اندر طاقت ہے۔ اس لئے بيس ركھتا ہوں ۔ كوياكہ دومروں
كات تمانى اور سولت كاراست بنا دياكہ افطار كے وقت خوب كھاتى، ہو، اور رات بحر

(تذي، كآب العوم، بلب فبر١٢ مدت فمر٧٤)

# حضور اقدس صلى الله عليه وسلم اور زكوة

ہمیں اور آپ کو توریخ مو یا کد اپنے بل کا چالیواں حصہ انڈی راہ میں خرچ کر دو۔ زکوۃ ادا ہو جائی، لیمن آپ کا یہ صل تھا کہ جتنا مال آرہا ہے، سب صدقہ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقد من صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لئے مصلی پر تشریف لائے، اور اقامت ہوگئی، اور نماز شروع ہونے والی ہے، اچانک آپ مصلیے سے ہث مجے اور فوراً گھر کے اندر تشریف لے مجے۔ اور تھوڑی دم کے بعد دائیں شریف لے اللہ کے مجوب نے خندق مجی کھودی

فروہ احزاب کے موقع پر خندت کھودی جاری ہے، صحابہ کرام خندت کھودنے میں گئے ہوئے ہیں۔ کین سے نہیں تھا کہ دوسرے لوگ تو خندت کھودیں، اور خود اسر ہو نے کی دجہ سے آرام سے بستر پر سو جائیں، بلکہ دہاں سے صلی تھا کہ دوسروں کو جتنا حصہ کو کو دو عالم صلی افتہ علیہ وسلم نے اپنی لئے بھی مقرر فرمایا، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس صاحت میں جب خندت کھودی جاری تھی، مشخت کا دقت تھا، اور کھانے چنے کا کما حقہ انتظام نہیں تھا، اور میں بھوک سے جیاب ہور ہا تھا، اور میں بھوک سے جیاب ہور ہا تھا، تو بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پر ایک پھر باندھ لیا تھا۔

#### بيث پر بقرباندهنا

پیٹ پر پھر باندھنے کا محاورہ ہم نے اور آپ نے بہت سنا ہے، لیکن مجمی دیکھا نیس اور اللہ تعالیٰ نہ دکھائے آئیں۔ لیکن جس پر بیہ حالت گزری ہووہ جاتا ہے۔ لوگ یہ سجھتے ہیں کہ بیٹ پر پھر باندھنے سے کیافائدہ ہوتا ہے؟ اور پھر باندھنے سے کسی طرح بحوک مٹی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب بھوک کی شدت ہوتی ہے تواس کی وجہ سے انسان کو اتن کزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ کام نمیں کر سکما، اور پھر باندھنے سے پیٹ پر ذرا تُحق ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے آدمی ش کھڑا ہونے کی طاقت آجاتی إ ورندوه كزورى كى دجه عد كرابعي نيس مو مكار

### ماجدار مریند کے بیٹ پر دو پھر تھے

بر حال! توایک محالی بیان کرتے ہیں کہ شدت بھوک کی دجہ سے میں نے اپنے چیٹ پر چھر بائدہ لیا تھا، اور ای حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے بھوک کی شدت کی دجہ سے اپنے پیٹ پر سے اپنے پیٹ پر سے اپنے پیٹ پر سے اپنے پیٹ پر سے ہوئے سے آبھی الحا دی، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر دو پھر بندھ ہوئے

یہ ہو وہ چزکہ جس بلت کی تعلیم دی جاری ہے، جس بلت کی تبلیجی جاری ہے، جس بلت کی تبلیجی جاری ہے، جس بات کا تعلم دیا جارہا ہے، پہلے خود اس پر اس سے زیادہ عمل کر کے دکھا ریا۔

#### حضرت فاطمه رضى الله عنها كامشقت المالا

حضرت قاطمہ رضی الله تعالی عنها، جنت کی خواقین کی سروار، لیک مرتبہ نی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اور اپنے ہاتھ مبارک د کھا کر عرض کرتی ہیں کہ میرے ہاتھوں ہیں چکی ہیں چیں کر گئے ہیں، اور پائی کی ملک ذھو ذھو کر سینے پر نیل آگئے ہیں یارسول اللہ! خیبر کی فتح کے بعد سارے مسلمانوں کے درمیان غلام اور کنیزیں تقسیم ہوئی ہیں، جو ان کے گھروں کا کام کرتی ہیں، لنذا کوئی خدمت گار کنیز مجھے بھی عطافرا دیجئے:۔

اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما كوكوكى كنيز خدمت كے لئے فل جاتى تواس كى وجہ سے آسان ند ٹونا، ليكن جواب ميں نبى كريم صلى اللہ عليه وسلم في ارشاد فرمايا

فالمدا جب تك ملاے مطابق كا انظام نيس مو جاآ، اس

وقت تك محر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اور ان كم محر وان كر كمر والله كمر والله كمر والله كمر والله كمر والله كر مناز كر بعد " سجان الله" ٣٣ بد " الحد لله " ٣٣ بد، الرحاكرو

(مج مسلم، بلداص ۳۵۱)

اس وجد سے اس کو "حقیع فاطمه" کما جاتا ہے کہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم من الله علیہ وسلم من الله علیہ وسلم فی منظم سے معفرت فاطمہ رضی الله عندا کو اس کی تقین فردائی تھی ہورہ سے می ساتھ تو معالمہ سے کہ غلام تھیم ہورہ ہیں۔ کیزس تعتیم ہورہی ہیں، اور چید اسے محمل تعتیم ہورہ ہیں، اور خود اسے محمل سے طاحت ہے۔

انذا جب یہ صورت ہوتی ہے کہ خود کنے والا وو مرول سے ذیادہ عمل کرتا ہے تواس کی بات میں آثیر ہوتی ہے ، اور وہ بات کھر دل پر اثر انداز ہوتی ہے وہ انسانوں کی دنیا بدل ویتی ہے۔ اور انتقاب لائی، چنانچہ دنیا بدل ویتی ہے۔ اور انتقاب لائی، چنانچہ حضور اقدس معلی الله علیہ وسلم کی باتوں نے صحابہ کرام \* کو کمال سے کہال تک بہنچا۔ دیا۔

# • ٣٠ شعبان كونفلي روزه ركھنا

تمیں شعبان کا جو دن ہوتا ہے، اس میں تھم ہیہ ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھا
جاتے، بعض نوگ اس خیل ہے روزہ رکھ لیتے ہیں کہ شاید آرج رمضان کا دن ہو۔
اس لئے کہ مج سکتا ہے کہ رمضان کا چاند ہو چکا ہو، حین ہمیں نظرنہ آیا ہو، اس لئے
احتیالا کے طور پر لوگ شعبان کی ۳۰ تاریخ کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ لیکن حضور اقدس
سلی اللہ علیہ دسلم نے احتیالا رمضان کے طور پر تمیں شعبان کو روزہ رکھنے ہے منع فرمایا
ہے لیکن ہے روزہ نہ رکھنے کا تھم اس فیض کے لئے ہے جو صرف احتیالا رمضان کی
غرض سے روزہ رکھ رہا ہو، ابات جو محض عام نظی روزے رکھتا چلا آرہا۔ ہے، اور وہ اگر

۳۰ شعبان کو بھی روزہ رکھ لے، اور احتیاط رمضان کی نیت اور خیل ول میں ند ہوتو اس کے لئے جائز ہے۔

(تننى، كك العوم، بب نبرس)

#### حفزت تفانوی کی احتیاط

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھنوی دقد س الله مرد، جن کے ہم اور آپ بام لیوا ہیں۔ الله تعالى ان کے تش قدم پر چلے کی فرخت عطا فرائے۔ آجن اس کو لوگوں کے لئے فتوی کے اندر آسانی پیدا کرنے کی ہر دفت اگر رہتی تھی، ماکہ لوگوں کو حشکات نہ ہو، ہتا ہو سکے آسانی پیدا کرنے کہ آج کل بازاروں جی پیلوں کی جو فرید فروخت ہوتی ہے آپ حضرات جانے ہوگئے کہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ ایک دو فریت پر پیلوں ہی شیس آ تا کہ پوری فصل فروخت کر دی جاتی ہو اس مطرح پیل کے آئے بیا ہوتی مسلی الله علیه وسلم اس طرح پیل کے آئے بیراس کو بینا شرعا جائز دمیں، حضور اقد س صلی الله علیه وسلم اس مشری حکم کی دجہ سے بعض علاء نے یہ فوی دیا ہے کہ بازاروں جی جو پیل فروخت ہوتی میں ہوتی ہوتی ہے، اس لئے این پھلوں کو ہوتے ہیں، ان کی فروخت جو بحد اس طرح چر ہوتی ہے، اس لئے این پھلوں کو خرید کر کھانا جائز شیس کین حضرت تھاؤی و سمح الله طیہ نے فرمایا کہ ان پھلوں کو کھانے کی اجائز سے بیل لے کر فیص کھانے کی تجائی ہے، ابت فرد کو کھانے کی اجازت دے دی۔ یہ الله کے بھر دیس جی ہیں۔ جس چنکی کھانی، اور دو مروں کو کھانے کی اجازت دے دی۔ یہ الله کے بھر میں جو ہیں، جس جی جی کھانے کی اجازت دے دی۔ یہ الله کے بھر میں جو ہیں، جس جی کھانی اور دومروں کو کھانے کی اجازت دے دی۔ یہ الله کے بھر میں کھی کرتے ہیں، تب ان کی بات دوروں کو کھنے کرتے ہیں، تب ان کی بات دوروں کو کھانے کی اجازت دے دی۔ یہ الله کے بھر میں کہی کھی کی دوروں کو کھنے کی اجازت دے دی۔ یہ الله کے بھر دوروں کو کھنے کی اجازت دے دی۔ یہ الله کے بھروں کو کھنے کی دوروں کو کھنے کی اجازت دے دی۔ یہ دی۔ یہ الله کی کو بین کی بات ان کی بات

میں اثر پیدا ہو آہے۔

# معاشرے کی اصلاح کا راستہ

لندا ہمارے اندر خرابی ہے ہے کہ اصلاح کا جو پردگرام شروع ہوگا۔ جو جماعت تائم ہوگی، جو اُجمٰن کمزی ہوگی، جو آدی کھڑا ہوگا، اس کے دماغ میں یہ بت ہوگ کہ سے بات ہوگ کہ سے سب لوگ خراب ہیں، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ اور اپنی خرابی طرف دھیان اور فکر نمیں ۔۔ اس لئے اس آجہ میں افتہ تعلق سے فرارے ہیں کہ:

يا ابها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتدا يتم (سرة المادونة)

اے ایمان والو! اپی خران اگر تم رائے پر آجا تو مراہ ہونے والے اور غلط رائے پر جانے دالے تہیں کوئی نقصان نیمی پنچائے، اندامجلس آرائی کے طور یر، اور كن برسيل مذكره دومرول كى برائيل ميان كرف عد كوئى فائده ضمى، إنى ظر كرو، ادر ابی جتنی اصلاح کر کے ہوں وہ کرلو۔ واقعہ سے کہ معاشرے کی اصلاح کا راستہ بمی می ہے، اس لئے معاشرہ کس کا نام ہے؟ میرا، آپ کا اور افراد کے جموے کا نام معاشرہ ہے، اب اگر ہر فخص ابی اصلاح کی فکر کر نے سم میں فیک ہو جاتوں، تو رفتہ رنة سارا معاشره نعيك مو جائے كار ليكن أكر معلله بدر باكه بين تمهارے اور تعقيد كرول اور تم ميرے اور تقيد كرو، يس تمارى برائى ميان كرول، اور تم ميرى برائى بیان کرو، پھر تواس طرح معاشرے کی حالت مجمی درست نسیں ہو سکتی، بلکه اپی فکر كرو- تم ديكه رب موكه دنيا جموث بول رى ب، حين تم نه بوان دومرے لوك رشوت کے رہے ہیں، تم رشوت ندلو، دومرے لوگ مود کھارے ہیں، تم مود ند کھائی دوسرے لوگ وحوکہ دے دہے ہیں، تم وحوکہ ندوو، دوسرے لوگ حرام کھا رہے ہیں، تم نہ کھانی لیکن اس کے تو کوئی معنی نہیں ہیں کہ مجلس کے اندر تو کمہ دیے کہ لوگ جموث بول رہے ہیں۔ اور پھر خود بھی مج سے شام مک جموث بول رہے ہیں، یہ طریقتہ درست نہیں اللہ تعالی ایل رحت ہے ہی فکر کو ہارے واوں میں بیدا قرما دے کہ ہر شخص کو ای املاح کی فکر ہو جائے۔

#### ا پنا فرض بھی ادا کر د

البت يمال يہ سجد ليما ضروري ہے كہ اپن اصلاح كى قريس يہ بات ہى ضرورى ہے كہ اپن اصلاح كى قريس يہ بات ہى ضرورى ہے كہ جس جگہ يكى كى بات پنچائ اور اپنا فرض اوا كرے اس كے بغير اپن اصلاح كا فريند كرے اس كے بغير اپن اصلاح كا فريند كىل ہو آ ہے ہى بات سيدنا اور بحر صديق رضى الله عند الله عند الله عديث ميں واضح فرادى ہے حديث يہ ہے حديث يہ ہے

عن إلى بكرانصديق رضواف نشائى عنه قال ايا بها الناس التكم تقرفون هذه الآية الايالها الذيب آمنوا عنيك الذي كم الأياله الذيب آمنوا عنيك الذي كم الأين كم من صلى اذا العترب تعارب والمناه عليه وسلم يقول: ان الناس اذا را والظالم فلم ياخذ واعلى يديه اوشك ان يعمه حالته بعقاب منه.

#### آیت سے غلط <sup>وہن</sup>ی

یہ حفرت ابو بر صداق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس میں آپ نے قرآن کریم کی اس آیت کی اس آیت کی ترآخ نہ جمعے ترزع نہ جمعے پر لوگوں کو تنبیہ فربائی اور اس آیت کی تشریح میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ارشاد فربائی جس سے اس آیت کے مجمع مفہوم پر روشن پڑتی ہے۔

حضرت صدیق اکبررضی ادائه عند نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ بعض لوگ اس
آیت کا بد مطلب بجھتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے بد فرما دیا کہ اپنی خبر لوا پی اصلاح کی
اگر کرو اس اب ہمارے وقع ہو آپی اصلاح کی فکر واجب ہے۔ اگر کسی دو سرے کو فلط
کام کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں تو اس کو ٹوکنا، اس کی اصلاح کی فکر کرنا ہمارے وقت
ضروری نمیں \_ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عند فرماہے ہیں کراس آیت کا بد مطلب
لینا غلط فنمی ہے۔ اس لئے کہ اگر لوگ ید دیکھیں کہ ایک فالم کسی دو سرے پر ظلم کر رہا
ہے، لیکن وہ لوگ اس فالم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ظلم سے ند رو کیس تو ان حالت میں
جب کہ اللہ تعالی ایسے تمام افراد پر اپنا عذاب ناز فراد یں۔

حضرت صدیق انجررضی الله عدید فرارے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر والات کر رہی ہے کہ تمہارے مماغ ظالم ظلم کر رہا ہے اور مظلوم پٹ رہا ہے، اور خالم کو ظلم ہے روئے کی طاقت تمہارے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے یہ موجا کہ اگر یہ ظلم کر رہا ہے تو یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ ہیں تو ظلم نیس کر رہا ہوں۔ اندا بجھے اس کے اس فعل میں داخلت نیس کر رہا ہوں۔ اندا بجھے اس کے اس فعل میں داخلت نیس کر نی چاہئے اور جھے ان سے اس فعل میں داخلت نیس کر نی چاہئے اور جھے ان سے الگ رہنا چاہئے، اور وہ اپنے اس طرز عمل پر اس آیت سے استدال کرے کہ الله تعلیٰ دائل نے تو یہ فراد یا کہ ای اصلاح کی فکر کرو۔ اگر دو سرافحض غلط کام کر رہا ہے تو اس کی غلط کام کر رہا ہے تو اس کی غلط کاری جہیں نقسان نمیں پہنچائیں گی ۔۔ حضرت ابد بکر صدیق رضی الله عنہ فرما کی غلط کاری جہیں کہ اس آیت سے مطلب نگانا ما ہے ہے۔ اس کے کہ الله تعلیٰ نے یہ بھی عظم دیا ہے کہ اگر ظلم کو ظلم سے بالکی غلط ہے۔ اس کے کہ الله تعلیٰ نے یہ بھی عظم دیا ہے کہ اگر ظلم کو ظلم سے دکے کی قدرت اور طاقت تمہارے اندر ہو تو تم ضرور اس کو ظلم ہے دو۔

آيت كي صحيح تشريح وتغيير

اب سوال یہ پرا ہوتا ہے کہ پھراس آیت کا کیا مطلب ہے؟ آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طلب یہ ہوتا ہے کہ اس طلب یہ ہوتا ہے گا، بشر میک کی خلط کاری تمہیں نقصان نہیں پہنچاہے گا، بشر ملیکہ تم اپنی اصلاح کی فکر کرلو" اس میں اصل بات سے ہے کہ آیک مختص اپنی استفاعت کے مطابق امر بالمعروف کا فریضہ اوا کر چکا ہے، استفاعت کے مطابق امر بالمعروف کا فریضہ اوا کر چکا ہے، کین اس کے باوجود دو سرافتن اس کی بلت نہیں باتا، تو تمدل کو پر اس کی کوئی ذسہ داری نشیں ہے اب اس کی کوئی ذرای داری نشیں ہے اب اس کی غلط کاری جمیس نقصان نہیں ہوئے گی، اب تم اپنی فکر کرد، اور اپنے حالات کو درست رکھی اضاء اللہ اللہ تعدان کی بال تم سے مواخذہ نسیں ہوگا۔

اولاد کی اصلاح کب تک

مثلاً اولاد ب- اولاد ك بارك من مد محم ب كداكر والدين مد وكه رب ين كد الداد غلط دات بر جارى ب توان كا فرض ب كدوه اس كو روكين ، اور اسكو غلط

کاری سے بچاش جیسا کہ قرآن کریم نے قرایا کہ تم اپنے آپ کو بھی اگل سے بچلز، والدین کے ذمہ یہ فرض ہے ، کین ایک فحض نے اپنی ساری توانائیل صرف کر دیں، کین اولاد نے بات نہ مانی، توان صورت میں اشاء اللہ وہ فض اللہ تعالیٰ کے ہاں معدور ہوگا، حضرت نوح علیہ اسلام کا بیٹا بھی آخر وقت تک اسلام خمی لایا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، اس کو تبلیغ کی، دعوت دی، اور ان سے ذیارہ کوئ حق شیخ کادا کرے گا۔ کین اس کے بادجود آخر وقت تک وہ اسلام نہ لایا۔ اب اس کا موافقہ حضرت نوح علیہ السلام سے السلام سے بادجود آخر وقت تک وہ اسلام نہ لایا۔ اب اس کا موافقہ حضرت نوح علیہ السلام سے جمیں ہوگا۔

ایک مخص کا دوست فلط رائے پر جارہا ہے، فلط کاموں میں بتا ہے۔ اور بید مخص اپنی استفاعت کے مطابق اپنے دوست کو بیار و عمبت سے جر طرح اس کو بھساڑہا، اور سمجھا سمجھا کر تھک گیا، لیکن وہ دوست فلط کاموں سے باز نہیں۔ آیا، تو اب اس کی ذہ داری اس پر عائد نہیں ہوگ

تم این آپ کو مت بحولو

آ کے علامہ نودی رحمة الله عليہ لے ایک آیت الل کی ہے کہ: اتا مرون الناس بال بروتنسون انفس کم واست مستلون الکآب افالا تعقلون -

(مورة البقرو: ١٣٣)

اس آیت میں اللہ توائی نے میرودیوں سے خطاب کرتے ہوئے قربایا کہ کیا تم دومرں کوئی کی هیعت کرتے ہوں اور اپنے آپ کو بحول جاتے ہوں حالاتکہ تم کاب کی الدت کرتے ہوں لینی تم تورات کے عالم ہوں جس کی وجہ سے لوگ تساری طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ سے محم اگرچہ میرویوں کے لئے تھا، لیمن مسلمانوں کے لئے بطریق ادبی ہوگا کہ جو تختص دو مرول کو هیعت کر رہا ہے۔ اس کو چاہئے کہ وہ اس هیعت کو کیلے اپنے اور لاکو کرے۔ یہ مسئلہ تویں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کر تبلغ کے بارے یہ تھم یہ نہیں کہ جو شخص برائی میں جہتا ہے وہ تبلغ نہ کرے، اور دو مرون کو شعیحت نہ کرے، بلکہ تھم یہ ہے کہ نفیحت کرے، لیکن نفیحت کرنے کے بعدیہ موج کہ میں جب دو مرل کو نفیحت کر رہا ہوں تو خود بھی اس پر عمل کروں، او اپنے آپ کو نہ بھولے، اور یہ نہ سمجے کہ یہ نفیحت دو مرول کے لئے ہے، بلکہ یہ موج کہ یہ نفیحت میرے لئے بھی ہے۔ اور جھے بھی اس پر عمل کرنا ہے۔

## مقررین اور واعظین کے لئے خطرناک بات

اس آیت کے بعد علام نووی رحمة الله فے ایک مدیث نقل کی ہے کہ جس میں بری خطرناک بات ارشاد فرائی گئے ہے، اللہ تعالی اس کا معداق بنے سے ہم سب کو بچائے۔ آمین۔ فرایا کم،

عن اسامة بحث نم يد بحث حام نه دسى الله عنهما قال: سمعت مرسول الله صوالته عليه وسلم بقول . يوفّ بالرجل يوم القيامة فيلتى فى المنام فسنبد لحت اقتاب بطئه عيد ومركما يدوم الحمار فى الرحاء فيجتمع اليه اهل النام فيفولون يا فنلان مالك؟ المرتكن تامر بالعروف و تنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى كنت آمو بالمعروف و لا آتيه والمالي عن المنكر و آتيه و

(البداية، جلداول ص ١٨٤)

حضرت اسامہ بن زید بن حارث رضی اللہ عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسل کہ جس نے رسال اللہ صلی اللہ علیہ وسل کا اللہ علیہ وسل کا اور آگ جس وال ویا جائے گا، آگ جس گرتے بی گری کی شدت کی وجہ سے اس کی آخیں ہیں ہورہ فضی اپنی آخیں کے گرد کی وجہ سے اس کی آخیں کے گرد اس طرح کھوے گا جس طرح کدھا چی کے گرد کھومتا ہے اس زمانے جس لیک بری

چی ہوا کرتی تھی اس چی میں گدھے کو باندھ دیے تھے، وہ اس چی کو گھماتا تھا۔ جب اللہ جہنم اس کا یہ سظر دیکسیں گے تو وہ آگر اس کے پاس جع ہو جائیں گے، اور اس کے پاس جع ہو جائیں گے، اور اس سے پوچیں گے کہ یہ قصہ ہے؟ ایس سزا تمہیں کیوں دی جاری ہے؟ کیا تم وہ فخص ہیں ہو کہ تم لوگوں کو قسیحت کیا کرتے تھے؟ اور برائی سے رو کا کرتے تھے؟ تمہدا فاضل تے اور واعی حق تھے۔ آج تمہدا یہ اختام کیے ہوا؟ اس وقت وہ فخص ہو اب میں کے گاکہ باں! میں اصل میں لوگوں کو تو تی کی کی قسیحت کرتا تھا۔ اور تینی کی قسیحت کرتا تھا۔ کین خود نیکی نہیں کرتا تھا اور لوگوں کو برائی سے رو کتا تھا، اور میں خود اس برائی کا امر تکاب کیا کرتا تھا، اس وجہ سے آج میرا یہ انجام ہو رہا ہے، اللہ تعلق بحاث، اللہ بچائے، اللہ تعلق حفاظت فرمائے، آخین اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں تو ڈر گاتا ہے وہ لوگ جن کو نیکی کی بات کے اور دین کی بات سانے کا کام کرتا ہوتا ہے ان کے لئے یہ بڑا تازک اور خطر تاک مرحلہ ہے، ایبانہ ہو کر وہ اس کا مصداتی بن جائیں۔ اللہ تعلق نی بائیں رجمت سے اس کا مصداتی بن جائیں۔ اللہ تعلق نی بائی رجمت سے اس کا مصداتی بن جائیں۔ اللہ تعلق نی بائیں۔ حداث کی اس مصداتی بن جائیں۔ اللہ تعلق نی بائیں رجمت سے اس کا مصداتی بن جائیں۔ اللہ تعلق نی بائیں۔ جب بڑھیا گائی کی مصداتی بن جائیں۔ اللہ تعلق نی بائیں۔ حداث کی اس کا مصداتی بن جائیں۔ اللہ تعلی نی بائیں۔ حداث بی بائیں۔ اللہ تائی رجمت سے اس کا مصداتی بن جائیں۔ اللہ تائی رجمت سے اس کا مصداتی بن جائیں۔ اللہ تائی رحمت سے اس کا مصداتی جن جائیں۔ آخیں۔

## يراغ سے چراغ جرا ہے

بسرطال! اگر آدی کو اپنی فکرند ہو، اور دوسرے کی اصلاح کی فکر لے کر آدی
چل کھڑا ہو، او دوسروں کے حمیہ طاش کر آرہ تو اس طرح مفاشرے کی اصلاح
ہونے کے بجائے اور زیادہ فساد کا راستہ کھلتا ہے۔ اور زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے جیسے کہ
ہدے سامنے ہے اگر اللہ تعلق ہمارے داوں جس یے فکر پیدا فرما دے کہ ہم جس سے ہر
شخص اپنے جیوب کا جائزہ لے کہ جس کیا کیا کام غلط کر رہا ہوں، اور پھر اس کی اصلاح کی
فکر جی لگ جائے۔ چاہے دس سال کی زندگی باتی ہو، یا پندرہ سال اور جس سال کی
زندگی باتی ہو، آخر جس ہرآیک کو اپنی قبر جس پہنچنا ہے اور آپ سامہ سالت کا اللہ تعلق
کے حضور جواب دہ ہوتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے
طلات کود کھے۔ اور اس جس جمال جمال خرابیاں نظر آپنین، اس کی اصلاح کی طرف
قدم بڑھائے، پھر چاہے کوئی آجمن اور جماعت نہ بنائے کین آیک آدی کم از کم اپنے

آپ کی اصلاح کر لے، اور وہ خود سیدھے رائے پر لگ جائے تو تر آن کریم کے اس تحم پر عمل ہو جائے گائیک سے دو، دو سے تین، چراغ جاغ جائے جائے معم سے علی موثن ہوتی ہوتی ہے۔ اللہ مثم روش ہوتی ہے اور اس طرح دین کا یہ طریقہ دومروں کی بھی پنچا ہے۔ اللہ جارک و تعالی ہمارے داوں میں ٹیہ لگر پیدا فرائیں۔ اور اپنی اصلاح کرنے کی ہمت و توثی مطافرائیں، اور اینے رائے رائے یہ جائے کی توثیق مطافرائیں، اور اینے رائے رائے یہ جائے کی توثیق مطافرائیں آئیں۔

وتخروعول (ى الحدشيري الفلين



خطاب: حضرت مولانا مفتى عير تقى عثاني مرظلم العاني

منيط و ترتيب: محمر عبدالله ميمن

نگریخ دونت: در فروری ۱۹۹۲ه بروز جعد بعد نماز عصر

مقام: جامع مجد بيت المكرم، كلفن اقبل، كراجي

تعظیم کا نقاضہ یہ ہے کہ جب کوئی بدا کہی بات کا تھم دے چاہ اس بات پر عمل کرنا اوب کے خلاف معلوم ہور ہا ہو، اور اوب کا یہ نقاضہ ہوکہ وہ عمل نہ کیا جائے، لیمن جب بدے نے تھم دے ویا تو چھوٹے کا کام یہ ہے کہ اس تھم کی تقیل کرے، اس لئے کہ اوب کے مقابلہ عمل تھم کی تھیل مقدم ہے

## بشئدالة فالتحيية

# بروں کی اطاعت اور اوب کے تقاضے

الحمد مته نحمد و و فستعينه و نستففر و و فؤمن به و نتوكل عليه ، و نعوذ بالله من شروى انفسنا ومن سيئات اعمالنا ، من يهد و الله فلا مندله و من يضلله فلا عاد ك و الشهدان سبدنا و نسبيا و مدلاً محمد الما يقد و و مدلاً احبد و و مسلولة و الله و الله و الله و و المحمد الله و و الله و و الله و الل

عن الجب العباس سهل بن سعد الساعدى وضيانت عنه ان برسول الله صلى الله عليه وسند بلغه وان بن عمرو بن عوض كان سينهد شرفخرج رسول الله عليه وسلد معلى منهد فجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث العب لا ق ....

(میح بخاری، کتب الازان، بب من دخل لیرم الناس، صدیث فبر ۱۸۸۳)

"بب الاصلاح بین الناس" لوگوں کے درمیان سلح کرانے کے بیان جس چل
رہا ہے اور اس بب کی تین حدیثیں بیچے گزر چکی چیں۔ اور یہ اس باب کی آثری حدیث
ہے۔ جو ذرا طویل ہے اس لئے اس کا ترجمہ اور تشریح عرض کے دیتا ہوں،

## لوگوں کے ورمیان صلح کرانا

حضرت سل بن سعد الساعدى رضى عند الله روايت كرتے بيس كد أيك مرتب رسول الله صلى الله عليه دسلم كويد اطلاع لى كه قبيله بى عمروبابى عوف كے در ميان مصالحت بيس جھڑا كھڑا ہو حميا ہ، چنانچہ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كے در ميان مصالحت كرانے كے دوران بات بى ہو كئے۔ اور اتى كد اس مصالحت بيس وہ عدد ديس، مصالحت كرانے كے دوران بات بى ہو كئے۔ اور اتى دير ہو كئى كہ نماز كا وقت آميا، يعنى وہ وقت آميا جس بيس نبى كريم صلى الله عليه وسلم مجد تبوى مى نماز بإحايا كرتے تھے، ليكن چو كله آپ ايمى تك فارغ نسيں ہوئے تھے۔ الله عليہ وسلم الله كارتے تھے، ليكن چو كله آپ ايمى تك فارغ نسيں ہوئے تھے۔ الله كسلم الله كارتے تھے، ليكن چو كله آپ ايمى تك فارغ نسيں ہوئے تھے۔ اس لئے آپ مجد نبوى بي مرتريف ندل اسكے۔

یمال اس مدیث کو لانے کا خشامی ہے کہ آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان جھڑے کو فتم کرانے اور مصافحت کرانے کو اتی ابیت دی ادر اس میں اتنے معروف ،وئ کہ نماز کا مقرر وقت آگیا، اور آپ معجد نبوی میں تشریف ند لا سکے۔

راوی فرماتے ہیں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے موذن حضرت بال رضی اللہ تعالی عدنے جب یہ وطیعا کہ نماز کا وقت ہوگیاہے، اور حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم تشریف نمیں لائے، آووہ حضرت صدیق الجروضی اللہ تعالی صدیح ہاں گئے، اور ان سے جاکر عرض کیا کہ جناب ابو بحر صدیق رضی اللہ عدا آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو در ہوگئی ہے، اور نماز کا وقت آئی ہے، ہو سکتاہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مر ہوگئی ہے، اور لوگ نماز کے انظار میں ہیں، کیا یہ جو سکتاہے کہ آب المات علیہ وسلم کو اور ہوگئی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت مریق اکر منی اللہ تعالی عدانے قربایا، اگر تم چاہو تو ایسا کر سے ہیں، بم نماز بڑھ لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو در ہوگئی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت بم نماز بڑھ لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو در ہوگئی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت بال رضی اللہ تعالی عدانے مدیق اکبر رضی اللہ تعالی عدانا مند المات کے بال رضی اللہ تعالی عدانا مرد المات کے بال رضی اللہ تعالی عدانا مرد المات کے بال رضی اللہ تعالی عدانا مدن المات کے اللہ المات کے اللہ المات کے دوران کے اللہ اللہ کار الاگوں کے تحجیر کھی، جب نماز شروع کر دی ۔ تو نماز کے دوران اللہ الم کرد کرن کو تو نماز کے دوران

حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور صف میں ایک جگہ بر مقندی کی حیثیت سے کمڑے ہو گئے، جب لوگوں نے دیکھاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشريف لے آئے ہیں۔ اور صدائق اکبر رضی اللہ عنہ کو آپ کے آنے کے بارے میں یت نمیں ہے، اس لئے کہ وہ آگے امامت کر رہے ہیں، تو لوگوں کو خیل ہوا کہ اب صدين اكبررض الله تعالى عنه كوعلم موجانا جائب كمه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم تشريف لا يكي بن، ماكدوه يجيم بث جأئين، اور آخضرت صلى الله عليه وسلم آع بوكر نماز یرهائیں ... اور چونکہ اس وقت لوگوں کو سئلہ معلوم نہیں تھا۔ اس لئے معزت صدیق ا كبرر منى الله تعالى عنه كو اطلاع دينے كے لئے نماز كے اندر بالياں بيانا شروع كر دیں، اور ان کو شنبہ کرنا شروع کیا، لیکن معنرت مدیق اکبررضی اللہ عنہ کا حال بیہ تماکہ جب نماز شروع کر ویتے توان کو دنیا و ما میھا کی پکھے خبر نہیں رہتی تھی، اور وہ کسی اور طرف متوجہ نمیں ہوتے تھے کہ دائیں ہئیں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے شروع میں جب ایک دو آدمیون آبی بجائی تو حضرت صدیق اکبرر منی الله تعالی عنه کو پینه بھی نسیں چلا۔ وہ ا بی نماز میں معروف رہے، لیکن جب محابہ کرام نے یہ دیکھا کہ حفزت صدیق آگبر رضی اللہ عنہ کچھ التقات شیس فرمارے میں تواس وقت لوگوں نے زیادہ زورے آتی بجانی شروع کر دی، اور جب کن محابہ نے آلی بجائی اور آواز بلند ہونے لگی تواس وقت حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کو پکھے خب ہوا، اور کن اٹھیوں سے دائس بائس و کھنا شروع كياتوا جائك ويكماك حضور اقدى صلى الله عليه وسلم صف مِن تشريف فرايس. حضور اقدس مسلی الله علیه وسلم کو صف میں وکھے کر حضرت صدیق اکبرر منی اللہ تعالی عنہ نے یجیے ہمنا جابا، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا کہ م این جگه بر راو ، چیچے اپنے کی مرورت نمیں ، نماز پوری کر او-کیکن حفزت ابد بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نے جب حضیر اقد س صلی الله علیہ وسلم کو دکھے لیاتو پھران کے بس میں ند دہاکہ وہ اپنے مصلے پر کھڑے رہتے ، اس لئے ألظ بادُل بيجي كى طرف من المروع كرويا، يمال تك كه صف من آكر كفرے مو كئے، اور حضور اقدى صلى الله عليه وسلم آ مح مصليم ير تشريف كے محك اور چر بال نماز آ تخضرت بملى الله عليه وملم في يرحالي-

## امام کومتنبہ کرنے کا طریقہ

جب نماز ختم ہو می توہیں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوے اور خطاع فرمایا کہ ، یہ کیا طریقہ ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی واقعہ چیش آ جائے توتم آليل بجانا شروع كر دية بو، به طريقه نماذ كے شايان شان اور مناسب نهيں، اور آليل بجالاتو عورتوں کے لئے مشروع ہے، یعنی بافرض اگر خواتین کی جماعت ہور ہی ہو ويے خواتين كى جماعت أيكى اور پينديده نسي بـ ياخواتين مماز ميں شامل مول ، اور وه امام کو کسی بات کی طرف متوجہ کرنا چاہیں۔ توان کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ باتھ پر باتھ ما كر آليل بجائين ان كے لئے تماز كے اندر زبان سے "سجان اللہ" يا "الحمد للشكونا الله" نسیں ہے۔ کیونکہ اس طرح خاتون کی آواز مردول کے کان میں جائے گی اور خاتون کی آ داز کابھی شریعت میں بردہ ہے انداان کے لئے تھم میہ ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی واقعہ چش آئے تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر امام کو متوجہ کریں لیکن اگر مردوں کی جماعت میں کوئی واقعہ پین آجائے بس کی وجہ سے اہام کو کسی بات کی طرف متوجہ کر نامنظور ہو، تواس میں مردول کے لئے طریقہ یہ بے کہ وہ سجان اللہ کمیں، مثلاً المم کو بیشنا جائے تھا، اور مقتدیوں نے دیکھا کہ کھڑا ہور ہاہ تو مقتدی کو جاہے کہ وہ "مبحان اللہ" کمیں یا انجمد للنه كميس يالهم كو كمزا ، ونا جائج تعاله ليكن وه بيشه كمياتواس وتت بحي سجل الله كمه دين ، یا بعض او قات الیا ہو آ ہے کہ جری نماز ہے، اور اہام نے سرز قرات شروع کر دی، تواس ونت بھی اسکو الحمد لله وغیرہ ہے متنبہ کر وے تو حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ آگر نماز بیں کوئی بھی ایسائل پٹی آجائے، جس کی وجہ سے اس کو تنبیہ کرنامقصود تومقتدی سجان الله " كه وين - آليال شعن بحالي جائي عاسية -

## ابو قافہ کے بیٹے کی بد مجل نمیں تھی

اس كربعد آپ حمرت مديق اكبرر منى الله عندى طرف متوجهوك اور ان سے فرماياك اس او بكر إيس في آپ كواشاره كر ديا قاكد آپ اپنى نماز جارى ركيس، اور ييچين شبيس، اس كر بعد پر كيا وجه بولى كر آپ ييچي بث كے، اور امامت كرن ے آپ نے زود کیا، اس وقت حصرت ابو بمر صدیق رضی اللہ عندنے کیا مجیب جواب رہے ، فرایا کہ:

ماكات لابن افي قحافة ان يصلى بالماس بين يدى

مرسول الله صالف عليه وسلع

یار سول الله ابو تیافد کے بیٹے کی رہ مجال نہیں تھی کہ رسول الله صلی علیہ وسلم کی موجودگی میں نوگوں کی اماست کرے۔ ابو تیافد ان کے والد کا نام ہے، یعنی میری رہ مجال نہیں تھی کہ آپ کی موجودگی میں سد لی ہر کھڑا ہو کر اماست کر آر ہوں، جب بحک آپ تشریف نہیں الگ بنتے تو بات و درسری تھی، جب آپ کو دکھے لیا تو میرے اندر رہ آب نہیں تھی ہمٹ گیا۔ آخضرت آب نہیں تھی چھے ہمٹ گیا۔ آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا، بلکہ خاسو شی اعتیاد فرمائی۔

## حفرت ابو مكبر صديق كامقام

اس سے حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ عند کا مقام معلوم ہویا ہے کہ اللہ تعالیٰ فی ان کے دل میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس درجہ ہوسی سر کھی تھی کہ فرماتے ہیں کہ بہ بات میری بر داشت سے بابر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچھے کھڑا رہوں۔ اگرچہ بیہ واقعہ حضور کی غیر موجودگی میں چین آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھڑے سیس ہوے تھے لیکن جب پیٹر آیا اور حضور جیمجے ہیں تو بھر آھے کھڑا رہنا برداشت سے بابر تھااس لئے پیمچھے ہیں م

#### الامر فوق الادب

ینمال ایک مسئلہ اور اوب عرض کر وول، جو مسنون اوب ہے، آپ نے وہ مشہور مقولہ عاہوگا کہ:

"الامرفوت الادب

لینی تعظیم کا تقاف ہے ہے کہ جسب کوئی براکی بات کا تھم دے، چاہے اس بات پر عمل کر تا ادب کے خلاف معلوم ہو رہا ہو، اور اوب کا تقاف ہے ہوک دہ عمل نہ کیا جائے، لیکن جب بڑے نے تھم دے ویا تو چھوٹے کا کام ہے ہے کہ اس تھم کی تھیل کرے، یہ بڑی تازک بات ہے اور بعض او قات اس پر عمل بھی مشکل ہوتا ہے لین دین پر عمل کرنے والے تمام بزرگوں کا بھشر میں معمول رہا ہے کہ جب کی بڑے نے کمی کام کا تھم دیا تو اوب کے بجائے تھم کی تھیل کو مقدم رکھا۔

## بڑے کے تھم پرعمل کرے

مثل فرض کرو کہ آیک برابررگ فض ہاور وہ کمی امتیازی جگہ جیسے تحت وغیرہ پر بیٹا ہا اب آیک فض اس کے پاس آیا بواس سے چھوٹا ہان بررگ نے کما کہ . بیٹا یا جم اس بیل بات بان لینی چاہے آگر چداوب کا بیٹا یہ تم یمال میرے پاس آجاؤ ۔ تواس وقت اس کی باس تحت پر چاکر چیٹے میالاوب کے نظاف ہے ۔ لیکن جب براے نے تھم وے کر کمد ویا کہ یمال آجاؤ تواس وقت تعظیم کا نقافہ یمی ہے کہ اس کے تھم وے کر کمد ویا کہ یمال آجاؤ تواس وقت تعظیم کا نقافہ یمی ہے کہ اس کے تھم پر عمل کرے ، چاہے دل جی بید بری لگ ری ہوکہ جس بڑے کہ اس کے تھم بالاس اس لئے کہ اوب کے مقابلہ جس تھم کی اور مقدم ہے۔

## دین کا خلاصہ "اتباع" ہے

میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ سارے دین کا خلاصہ ہے انتباع، بڑے کے حکم کو مانا، اس کے آگے سرتسلیم خم کر دینا، اللہ کے حکم کی انتباع، اللہ کے دسول کے حکم کی انباع، اور اللہ کے رسول کے وارثین کی انتباع، بس وہ جو کسہ رہے ہیں اس پر عمل کرو، چاہے قاہر میں وہ بات تمہیں اوب کے خلاف معلوم ہو۔

## حضرت والد صاحب" كي مجلس ميس ميري حاضري

حضرت والد صاحب و حمد الله عليه كي مجلس الوكوك ون جواكرتي حمى اس لئے كه اس ذائے من اواكر في مركاري جمنى ہواكرتي حمى ، ية آخرى مجلس كا واقع ہے ، اس كے بعد حضرت والد كى كوئى مجلس نميں بوئى ، بكد اگل مجلس كا دن آنے سے بہلے ى حضرت والد "كا افقال بو كيا چو كد والد صاحب بيلا اور صاحب جار پائى پر بوت ، اوگ سائے كرے جي حمى لوگ بنتے ہو جايا كرتے تے ، والد صاحب جار پائى پر بوت ، اوگ سائے يہ اس كے آب كى سائے الله حق كرے جي حمى لوگ بنتے ، والد صاحب جار پائى پر بوت ، اوگ سائے كيا ، حتى كہ بكو لوگ كوئى كوئرے بهى بو كئے ۔ اور جمع حاضرى جى آخر بوئى ۔ جى ذوا و ير كيا ، حق كر اور ير با بوا جائى گا ہوا اور جمع حاضرى جى آخر بوئى ۔ جى ذوا و ير بائى ميان ميرے پاس آ جائى ، حى ذوا و ير بائى جائے والد محاجب كے اس وار المحك يا بوا جائى گا ہوا اور چر يا بوا جائى گا لور حضرت والد صاحب كے باس جائے ليكن جى فران المحكى را المحكى بائى بائے ہوا جائى گا ہوا ہو حضرت والد صاحب نے جب ميرى المحكى بائى بائى بائى بائى بائى واران كا بائى بائى بائى بائى بائى بائى بائى جائے الكن جى بائى المحكى الله مائى الله مائى الله مائى الله بائى بائى بائى بائى بائى دوران والد صاحب نے جب ميرى المحكى بائى دوران مصرت والد صاحب نے جب ميرى المحكى بائى دوران والد صاحب نے جب ميرى المحكى بائى دوران والد صاحب نے جب ميرى المحكى بائى دوران محمرت والد صاحب نے جب ميرى المحكى بائى بين ميران المحكى بائى بين ميران المحكى بائى بين ميران المحكى بائى بين ميران المحكى بائى بيران محمرت والد صاحب کے بائى بيران آب بائى والى محمرت والد صاحب کے بائى بيران محمرت والد محمرت والد صاحب کے بائى بيران محمرت وال

## حفرت تفانوی" کی مجلس میں والد صاحب کی حاضری

والد صاحب فرائے گئے کہ ایک مرتبہ حضرت تعنوی رحمتہ اللہ عابدی مجلس ہو رہی تھی۔ اور وہاں ای طرح کا قصہ چیش آیا کہ جگہ تھ ہوگی اور بھر گی اور جس ذرا آخیر ہے پہنچا اور تو حضرت والا نے فرایا، کہ تم یساں میرے پاس آجاتہ میں کچھ جسجکنے لگا کہ حضرت کے بلکل پاس جاکر بیٹھ جات تو حضرت والا نے دوبارہ فرایا کہ تم میس آجاتی بھر جس جہیں لیک قصہ ساؤں گا۔ حضرت والد صاحب فراتے ہیں کہ بھر میں کسی طرح پہنچ گیا۔ اور حضرت والا کے پاس جاکر جیٹھ گیا۔ تو حضرت والا نے ایک قصہ سائی۔ عالمكيراور دارا شكوه كے درميان تخت نشيني كافيصله

قصہ بہ سنا یاکہ مغل بادشاہ عالمگیرد حدة القد علیہ کے والد کے انقال کے بعد باب
کی جائشیٰ کا مسلد کھڑا ہو گیا اور یہ وہ بھائی ہے۔ ایک عالمگیراور وہ مرے داراشکوہ ، آپس
میں رقابت تھی۔ عالمگیر بھی اپ باپ کے جافشیں اور بادشاہ بنا چاہے تھے اور ان کے
ہمال داراشکوہ بھی تحت کے طالب تھے ، ان کے زانے میں ایک بررگ تے ، وونوں نے
ادادہ کیا کہ ان بزرگ ہے جاکر اپ حق میں دعاکر ائی جائے۔ پہلے داراشکوہ ان بزرگ
کے پاس زیارت اور دعا کے لئے پنچ ، اس وقت وہ بزرگ تحت پر بیٹے ہوئے تھے ، ان
بزرگ نے داراشکوہ ہے کہا کہ یہاں میرے پاس آ جاتی ، اور تحت پر بیٹے جاتی ، واراشکوہ
نے کہا کہ نہیں حضرت ، میری بجال نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس تحت پر بیٹے جاتی ،
میں تو یہاں نے بی تی تھیک ہوں ، ان بزرگ نے پھر کہا کہ میں حسیس بار ہا ہوں ، یہال
میں تو یہاں نے بی تی تھیک ہوں ، ان بزرگ نے ان کو جو تھیجت فربانی تھی وہ فرادی اور وہ
فربایا کہ اچھا تمہاری مرضی ، پھر ان بزرگ نے ان کو جو تھیجت فربانی تھی وہ فرادی اور وہ

ان کے جانے کے تعوزی دیر بعد عالمکیر آگئے۔ وہ جب سامنے نیچ چھنے گئے تو ان بزرگ نے فرایا کہ تم یساں میرے پاس آ جاؤوہ فیراً جلدی ہے اٹنے اور ان بزرگ کے پاس جا کر تخت پر بیٹے گئے تو برانہوں نے ان کو جو نصیحت فرمانی تھی وہ فرما دی جب عالمیر "واپس چلے گئے تو ان بزرگ نے اپنی مجلس کے لوگوں سے فرمایا کہ ان دونوں مائیوں نے تو فرد دی لپانے ملہ کر لیا۔ داراشکوہ کو جم نے تخت پیش کیا۔ اس نے انکار کر دیا در عالمیر کو چیش کیا تو انہوں نے لے لیا، اس داسلے دونوں کا فیملہ ہو گیا۔ اب تخت شائی عالمیر کو بیش کیا تو ان کو دی بل گیا۔

م واقعد حبزت تمانوی" في حفرت والد قدس الله مرد كوسايا-(موامع حضرت تمانوي")

## حيل وجمت نه كرنا جائع

ميد توايك ماريخى واقعد م- بسرطل! ادب يد م كدجب براكد رباب كريد كام كركو، تواس مين زياده حيل و جحت كرنا تحيك بات نسين، اس وقت تعظيم كانقاضر بد م كد جاكر جيشه جائے، اس لئے كد بڑے كے حكم كى تقيل ادب بر مقدم ب-

## بزر کوں کے جوتے اٹھاٹا

بعض او قات میہ ہوتا ہے کہ لوگ کی بزرگ کے جوتے اٹھانا چاہتے ہیں اب اگر وہ بزرگ زیادہ امرار کے ساتھ یہ کئیں کہ بید جمعی پند نس ۔ تو اس صورت میں جمی تعظیم کا تفاضہ میہ ہے کہ چھوڑ دے اور جوتے نہ اٹھائے بعض او قات لوگ اس میں چھینا جھٹی شروع کر دیتے ہیں اور بر سمریکار ہو جاتے ہیں، یہ تعظیم کے خلاف ہے۔ اس کئے یہ مقولہ مشہور ہے کہ:

#### الامرفوت الادب

تحم کی تقیل ادب کے نقاضے پر مقدم ہے برا جو کے اس کو بان او، ہاں! ایک دو مرتبہ بزرگ سے یہ کھ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ حضرت! بھے اس فدمت کا موقع دیجے لیکن جب بوہے نے تھم بی دے دیا تو اس صورت میں تھم کی تقیل بی داجب ہے۔ دی کرنا چاہئے، عام حلات کا دستور ہی ہے جس کام کا تھم دیا جائے اس کے مطابق عمل کیا جائے، صحابہ کرام کا معمول بھی بی ہے۔

## محابہ کرام کے دو واتعات

البتراس واقعہ میں جو آپ نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معرب اور س صلی اللہ علیہ وسلم نے معرب اور کی میں مدیق رضی اللہ تعدل عدے فرایا کہ تم اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ لکین مدیق آکررضی اللہ عند بیچھے ہت مجھے اور اوب کے تفاضے پر عمل کیا اور تھم نہیں ہا تواس میں اللہ اللہ حص کے واقعات ہوں کہ حمن میں حضور اقدس صلی اللہ حص کے واقعات کے تھم کی تنہیں پر مقدم رکھا، ایک تو علیہ وسلم نے تھم دیا، لکین صحابہ نے اوب کے تفاضے کو تھم کی تنہیں پر مقدم رکھا، ایک تو

PTT

كى واقعه ب اور ليك واقعه حطرت على رمنى الله عنه كاب

خدا کی قتم! نہیں مٹاؤں گا

ملع حدیب کے موقع پر جب حضور لقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے ورمیان صلح نامه لکعا جار با قعالة حضرت على رضى الله عند كو آب في بالا ياكوتم كلمور انهول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جب معلدے کی شرائط لکھنی شروع کیس تو معرت علی رضی اللہ عنہ نے ملح نامہ ر لکعا "بم اللہ الرحل الرحم" وجو فق كفار كا طرف ے ملحى شراتنا ف كرن آيا قار اس في كماك فين ام و "بم الله الرحل الرحم " في لكي وي ك اور چول كريد صلح المد دولول كى طرف سے موكا، اس لئے اس عي الى بات مولى عاب جس پر دونوں متنق ہوں۔ ہم "بم الله الرحمن الرحم" ے اپ كام كا آغاز سُس كرتي بم و " باسدك اللهم " لكية بين- زلد جاليت عن مجى لوك "بم الله الرحمٰن الرحيم"ك باك عات " باسمك اللهم " لين "اك الله! آب ك عام ے ہم شروع كرتے ين" لكي تق ال لئے اس كے كاكد اس كر عاوي اور باسمك اللهم تكسير- توصور قدس صلى الله عليدوسلم في حضرت على رضى الله عندي فرايك ملب لخ ال من كيافق يرتاب، " باسمك اللهم " محى الأمتعالى كالم ب چاووه منادولور به لك دور حفرت على رضى الله عند في السيمك اللهم "كك ويا اس كے بعد معنرت على رضى الله عندنے بد لكھنا شروع كياكه " بد معلبه ب جو محدرسول الله صلى الله عليه وسلم اور سرواران مك ك ورميان في ياي - "كفاركى طرف سے جو نمائنده تها، اس نے مجراعر اس کیا کہ آپ نے یا لفظ "محر" کے ساتھ "رسول اللہ" کیے لکھ ريا؟ أكر بهم آپ كو "ر سول الله " من لين تو محر جمال كيدا، ساد اجمال قاس بلت يرب ال ہم آپ کو رسول تعلیم نیں کرتے، انداب معلیہ جس بر آپ نے "محر" کے ساتھ "رسول الله" مجى تكھا ہے۔ ہم اس ير وظفيس كريں گے۔ آپ مرف يد لکسیں کہ '' یہ معلدہ جو محمد بن عبداللہ اور سرو مران قریش کے در میان طبے یا یا۔ '' تو پھر حضور صلى الله عليه وسلم في حضرت على رضى الله تعالى عندس قرمايا " چلو، كوكى بات نس ، تم تو بحصاللہ كارسول مائے : واس كئے " محر " ك مائھ "رسول اللہ كالفظ مناوو

(ميح مسلم، بب ملح الحدبية، مدت تبر١١٢٣)

اگر تھم کی تغیل اختیارے باہر ہو جائے

یماں بھی ہی واقعہ ہوا کہ حضور اقد ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوجو تھم ویا تھا انہوں نے اس کی تھیل سے انکر فرما یا اور بظاہر ہوں لگنا ہے کہ اوب کو تھم پر مقدم ہے اس کی حقیقت سجھ لیجئے کہ اصل تا تھمہ تو وہی ہے کہ بڑا جو کہ رہا ہے اس کو مانے، اور اس کی حقیل کرے، کی بیش کہ المقال او قات انسان کی حالت سے انتا مغلوب ہو جاتا ہے کہ اس کے لئے تھم کی تھیل کر خاافتیا ہے اس وقت اگر وہ اس کام ہے تیجیے ہث جائے تو اس پر یہ نہیں کما جائے گا کہ اس نے تا اس وقت اگر وہ اس کام ہے تیجیے ہث جائے تو اس پر یہ نہیں کما جائے گا کہ اس نے تا فرانی کی بکہ اس پر یہ تھم صادت آئے گا کہ " لائی تیف ذرانی کی استفاعت اور طاقت ہی تعفیل اللہ اللہ کی کو اس کی وصوت سے ذیادہ کا مکلف نہیں کرتے۔ تو پہلے واقعہ میں حضرت صدیق اللہ علیہ وسلم نماز میں موجود ہوں اور ابو تحال کا بینا المت کر آمر ہے اور دو سرے واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجب میں اسے مغلوب میں حضرت الکیل تھے کہ یہ بات ان کے بس سے باہر تھی کہ وہ " کے نام کی مجب میں انتہ مغلوب اللہ سے کہ یہ بات ان کے بس سے باہر تھی کہ وہ " کے نام سے "رسول اللہ " کا الحال تھے کہ یہ بات ان کے بس سے باہر تھی کہ وہ " کے نام سے "رسول اللہ " کا الحال تھے کہ یہ بات ان کے بس سے باہر تھی کہ وہ " کے نام سے "رسول اللہ " کا اللہ علیہ وسلم کی مجب میں اللہ کے کہ یہ بات ان کے بس سے باہر تھی کہ وہ " کے نام سے "رسول اللہ " کا الحال تھے کہ یہ بات ان کے بس سے باہر تھی کہ وہ " کے نام سے "رسول اللہ " کا الحال تھے کہ یہ بات ان کے بس سے باہر تھی کہ وہ " کے نام سے "رسول اللہ " کا الحال تھے کہ یہ بات ان کے بس سے باہر تھی کہ وہ " کے نام سے "رسول اللہ " کا الحال تھے کہ یہ بات ان کے بس سے بات کی درانے ہے انگار کر دیا۔

یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھاہے

ليكن اصل تكم دى ہے كه محبوب جو بات كيے اس كو بانو، اپني نہ چلاؤ، وہ جس

طرح كدوك اى ك مطابق عمل كرو

نہ ہی ہجر اٹھا نہ ہی وصال اٹھا ہے یار جس حال میں رکھے دی حال اٹھا ہے

۔ عشق تشکیم و رضا کے ماموا کچھ بھی نئیں دہ دفا سے خوش نہ ہوں تو پھر دفا کچھ بھی نئیں • اگر ان کی خوشی اس میں ہے کہ میں انیا کام کروں جو بظاہرار ہ کے خارف لگ

ر اے تو پھر وی کام برتر ہے جس کے اندر ان کی خوشی ہے اور ان کی رضا ہے۔

خلاصه

وَ آخِرُهُ كُفُوا فَاكِ الْحَمْدُ يِنْهِ رَبِ الْعَالَيْنَ



جسنس مولانا مفتي محمد تقي عثاني مد نظلم.

سبط و ترتيب: محمر عبدالله ميمن-

مقام آریخ و وقت: جناب بوسف غنی صاحب کے مکان واقع کلفش کراچی میں ہوا

جو تجارت ہم کر رہے ہیں اگر ہم چاہیں تواس تجارت کو جنت تک چنچنے کا داستہ بھی بنا سکتے ہیں انبیاء علیم السلام کے ساتھ حشر ہونے کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں توجہنم تک پہنچنے کا راستہ بھی بنا سکتے ہیں اور نساق و فجار کے ساتھ حشر ہونے کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اب و یکھنا ہیہ ہے کہ ہم ان دونوں میں سے کونسا راستہ اختیار کرتے ہیں؟

#### بسعان الته والتحديث

# تجارت دین بھی، دنیا بھی

الحمد مله نحمد و فستعينه و نستغفر و فؤمن به و نقو عليه و و فعوذ بالله من شروم انفسنا ومن سيات اعمالنا ، من يهد و الله فلا منسل له و فشهد ان الله الا الله وحد و لا شريك له ، و فشهد ان سيد نا و فسينا و مولانا محمد المعبد و و مسوله .

ا مابعد! فاعوذ بالشه من الشيطان الرجسيد، بسسد الله الرحمان الرجسيد يا ايفا الذي آمنو التقوالات وكونوام الصادقين .

وقال دسول الله مسلمالية عليه وسسلم: التناجل الصدوق الامين مع النبيين والعسليقين والشهداء.

(تَفْكى، كَبُ البورا، بِب المِه فَ الْجَرْة، مدت نَم ١٢٠٩) وقال مرسول الله مسلوات عليه وسلم التجام يحترون يوم القيامة فجامًا الامن ما اتقى وبر وصد ق آمنت بالله صدق الله ولا فا العظام وصدق مرسوله النبى المصرم وغن على ذاك من الشاهدين والثاكرين والحمد لله وب العالمين.

## مسلمان کی زندگی کا بنیادی پتحر

یزرگان محترم و برادران عزیر! پہلے بھی ایک مرتبہ بھائی المن الله صاحب کی دعت پر میری بہائی المن الله صاحب کی دعت پر میری بہائی مائی و چھی ہے، اور بدان کی اور دوستوں کی مجت کی بات ہے کہ دوبارہ ایک ایسا ایشار انہوں نے منعقد فرایا، میرے ذہن میں سید تھا کہ جھیلی مرتبہ جس طرح کچھ سوالات کے گئے تھے، جن کامیری اپنی تقص مطوبات کی حد تک جوجواب بن بڑا تھی موالات کے گئے تھی اس محمل کہ گئی تقریر یا بیان چیش نظر میسی تھا۔ کین بھائی ساحب فرارہ چیس کہ ابتداء میں دین کی اور ایمان دلیقین کی بائی ہو جائیں۔ تو مین کی بائی ہو جائیں اس لئے کہ دین جائیں۔ انگار منسی ہو سکا، اس لئے کہ دین لیک مسلمان کی زعر کی کا فرادی چھر ہے، الله تعالی جمیس ای چھر کو مضوطی سے تھا سے کا تھیں۔ مطالت کی زعر کی کا فرادی جس

## تاجروں کا حشر انبیاء کے ساتھ

اس مجمع میں جو دوست واحباب موجود ہیں۔ ان میں سے آکثر کا تعلق چو کلہ
تجارت سے ہے۔ اس لئے اس وقت حضور اقدس صلی اللہ کی دو حدیثیں میرے ذبن
میں آئیں۔ اور پھر قرآن کریم کی آیک آیت بھی میں نے تلادت کی، جس سے ان
دونوں حدیثوں کے معمون کی وضاحت ہوتی ہے۔ اور بے دونوں حدیثیں بظاہر متناو
معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت میں متفاد نہیں ہیں۔ آیک صدیث میں تی کریم مرور دو
عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا افر شاد ہے کہ:

الناجر الصدوف الامين مع النبيين والصديقين والنهداء

جو ناجر تجارت کے اندر سچائی اور امانت کو اختیار کرے تو وہ قیاست کے دن انہیاء صعیفتین اور شداء کے ساتھ ہو گا۔ یہ تجارت جس کو ہم اور آپ دنیا کا ایک کام بھیتے جیں۔ اور دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ یہ تجارت ہم اپنے پیٹ کے خاطر کر دہ ہیں، اور اس کا بطاہر دین سے کوئی تعلق شیں ہے، لیکن ٹی کر بم صلی انڈ علیہ وسلم ارشاد فرمارہ بیس کہ اگر آجر میں دو باتمیں پائی جائیں۔، آیک یہ کہ وہ صدوق ہو، اور ایمین ہو، صدوق کے لفتلی معنی میں "مچا" اور اثان کے معنی میں "المنت دار" اگر بید دو مفتس اس میں پائل جائیں تو تیاست کے دان وہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لیک مچائل، اور لیک المات ...

## آجرول کاحشر فاجرول کے ساتھ

اور دد سری صف جو بظاہر اس کے متعاد ہے۔ وہ سے کہ:

التجاديجشرون يومالقيامة فجاذا الامن اتعى وبروصدق

" تجار " آیامت کے دن فجار بناکر اضائے جائیں گے، " فجار " فاہر کی جمع ہے، این فاتر اس فائد کی جمع ہے، این فاتر ا این فائن و فائر اور کناہ گار، جوافقہ تعالی کی معصیتوں کالر اٹالب کرنے والاہے، سوائے اس مختص کے جو تقوی افتیار کرے۔ اور شکی افتیار کرے۔

## تاجرون کی دو تشمیں

یہ دونوں حدیثیں انجام کے لحاظ سے بظاہر متغاد نظر آتی ہیں کہ کہلی حدیث میں فرمایا کہ نہیں کہ کہلی حدیث میں فرمایا کہ نہیں کہ حدیث میں حدیث فرمایا کہ فیلوں کے ساتھ ہونگے، لیکن الغاظ کے ترجمہ بی سے آپ نے بجھ لیا جوگا کہ متعقب میں دونوں حدیثوں میں کوئی تعناد نہیں ہے۔ بلکہ آجروں کی دو قسمیں بیان کی شیمیں لیک تتم دہ ہے جو انجیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگی، اور ایک تتم دہ ہے جو انجیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگی، اور ایک تتم دہ ہے جو انجیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگی، اور ایک تتم دہ ہے جو انجیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگی، اور ایک تتم دہ ہے جو

اور دونوں قسمول میں قرق میان کرنے کے لئے جو شراتط میان فرائیں وہ یہ ہیں کہ سچائی ہوں است ہوں تقری ہوں تھی ہے کہ سچائی ہوں المت ہوں تھروں ہوں تھی ہوں کہ بھیاء کے ساتھ اٹھا یا جائے گا۔ اور اگر یہ شراتط اس کے اندر نہ ہوں، بلکہ صرف چیہ ماصل کر میں مکن ہوں جو بحث ہوں کہ جیب پر ڈاکہ ڈال کر ہوں کہ محت دحوکہ دے کر ہوں فریب دے کر ہوں جھوٹ بول کر میں وغا دے کر ہوں محمی مھی طریقے سے ہوتو چروہ کی دوسری کے داس کو فاستوں اور فاجروں کے طریقے سے ہوتو چروہ کے کہ اس کو فاستوں اور فاجروں کے طریقے سے ہوتو چروہ کے کہ اس کو فاستوں اور فاجروں کے طریقے سے ہوتو چھروں کے دوسری کے داس کو فاستوں اور فاجروں کے

ماتد افعايا جلسة كا-

تجارت جنت كاسبب ياجهنم كاسبب

اگران دونوں حدیثوں کو ہم ملاکر دیکھیں قوبات دائعے ہو جاتی ہے کہ جو تجارت ہم کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم چاہیں تواس تجارت کو بہنت تک فٹنچنے کا راستہ بنالیں، انہیاء علیے السلام کے ساتھ حشر ہونے کا ذریعہ بیالیس، لوراگر چاہیں تواسی تجارت کو جہنم کا راستہ بنالیس اور فساتی فجار کے ساتھ حشر ہونے کا ذریعہ بنالیس۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس دوسرے انجام سے ہمیں محفوظ رکھے۔ کا چن

ہر کام میں دو زادیے

اور بربات مرف تجارت کے ساتھ فاص شیں ہے، بلکہ دنیا کے جتنے کام ہیں۔ خواہ دہ طازمت ہو، خواہ دہ تجارت ہو، خواہ دہ زراعت ہو، یا کوئی اور دنیا کا کام ہو، ان سب میں ہی بات ہے کہ اگر اس کو انسان ایک ذاویے ہے اور ایک طریقے ہے دیکھے قودہ دنیا ہے، اور اگر دوسرے ذوایے ہے دیکھے قودی دین بھی ہے۔

زاويه نگاه بدل دين

یہ دین در حقیقت صرف زاویہ نگاد کی تبدیلی کا نام ہے۔ آگر آپ وہ کام دومرے زاویہ سے کریں، دومری نیت سے کریں۔ دومرے ارادے سے کریں، دومرے نظ نظرے کریں توون پیزجو بظاہر تغیث دنیالی پیز نظر آری تھی۔ دین بن جلّ ہے۔

کھانا کھانا عبادت ہے

اگر انسان کھانا کھار ہا ہے۔ تو بھاہر انسان اپنی بھوک دور کرنے کے لئے کھانا کھا رہا ہے۔ لیکن اگر کھانا کھاتے وقت یہ نیت ہو کر میرے نفس کا جھ پر حق ہے۔ میری ذات كا، مير، وجود كاجمع پر حق ہے۔ اور اس حقى ادائل كے لئے عن يہ كھا كھار با مول، اور اس لئے كھار ہا ہوں كہ اللہ تبارك و تعلق كى آيك نعت ہے اور اس نعت كا حق بي ہے كہ عن اس كى طرف اشتياق كا اظمار كروں ، اور اللہ تعلق كا شكر اواكر كے اس كو است بل كروں۔ تو وى كھانا جو بظاہر لذت حاصل كرنے كا ذريعہ تھا اور بظاہر بعوك دور كرنے كا ذريعہ تھا۔ بورا كھلا دين اور عبادت بن جائے گا۔

## حضرت الوب عليه السلام اور سوف كا تتليل

لوگ مجھے ہیں کہ دین ہے ہے کہ دنیا چھوڑ کر کمی گوشے میں بینے جاتو، اور اللہ اللہ کرو، بس بھی دین ہے، حضرت ابوب علیہ السلام کا نام آپ نے شاہوگا، کون مسلمان ہے جوان کے نام سے واقف نہیں ہے۔ بڑے ذہر دست توفیراور بڑی ابتا اور آزائش سے جوان کے نام سے واقف نہیں ہے۔ بڑے ذہر دست توفیراور بڑی ابتا اور آزائش دیلے میں مردی ہے کہ نبی کریم صلی انفہ علیہ دسلم نے فرایا کہ آیک مرتبہ وہ فسل کر رہے تھے۔ اور فسل کے دوران آسان سے ان پارٹ شروع ہوگئ، تو حضرت ابوب علیہ السلام فسل کو چھوڑ تھاڑ کر ان آباد میں کو کیلے اور جمع کرنے میں لگ میں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے حضرت ابوب علیہ السلام سے بو چھا کہ اے ابوب! کیا جم نے تم کو پہلے تی ہے شرق نہیں تسیس دے کہ تو تعالی میں بارک کھا ہے۔ مدری کھا ت آز رکھی ہے۔ بھر جمی حمیس حرص ہے، اور خطوں کو جمع کرنے کی طرف بھاگ رہے ہو؟ تو حضرت ابو علیہ السلام نے کیا جمیب جواب و یا کہ بات ہوورد گار

جب آب میرے اوپر کوئی فعت نازل فرمائیں تو۔ بات اوب کے خااف ہے کہ

یں اس سے بیازی کا اظہار کروں ، جب آپ خود اپ نفش سے یہ نعت عطافرا رہے ہیں تواب آگر میں بیشارہوں ، اور یہ کموں کہ مجھے یہ سونا چاندی نہیں چاہتے میں تو اس پر نموکر مل قابوں تو یہ اوٹی کی بات ہے۔ جب آپ دے رہے ہیں تو میرا یہ فرض ہے کہ میں اشتمال کے ساتھ اس کو لوں ، اس کی بقیدر پینچانوں اور اس کا هکریہ اوا کروں۔ اس ظلے میں آگے بڑھ کر ان کو جح کر رہا ہوں۔ یہ ایک پینچبری آز اکمن تھی۔ (444)

ورن اگر کوئی عام قتم کا نشک دیدار ہو آ تو وہ یہ کمتا کہ جھے اس کی ضرورت نسی۔ میں تو اس دنیا کو ٹھو کر مار آ ہوں۔ لیکن وہ چونکہ حقیقت ہے واقف تھے۔ اور جانے تھے کہ یمی چزاگر اس نفظ نظرے حاصل کی جائے کہ میرے پرورد گار کی دی ہوئی ہے ، اور اس کی نمت ہے۔ میں اس کی قدر پچانوں ۔ اس کا شکر اواکر وں ، قو چرید دنیا نمیں ہے۔ بلکہ یہ دس ہے۔

(مي بخاري كتاب الفيل بلب من الفتسل عمياناً وحده في العلوة حدث تبر ٢٥٩)

## نگاہ نعمت دینے والے کی طرف ہو

ہم لوگ پانچ بھائی تھے، اور سب ہر سر دوز گار اپنے اپنے کام میں گئے ہوئے تھے۔ بھی بھی عمید وغیرہ کے موقع پر جب ہم اکھنے ہوتے تو حضرت والد صاحب ہمیں بعض او قات حمیدی دیا کرتے تھے، وہ عمیدی بھی ۲۰ روپے، بھی ۲۵ روپ اور بھی ۳۰ روپ ہوتی۔ بھے یاد ہے کہ جب والد صاحب ۲۵ روپ ویتے تو ہم کتے کہ نمیں، ہم ۳۰ روپ لیگے، اور جب وہ ۳۰ روپ ویتے تو ہم کتے کہ نمیں،

، ہم ٣٥ رويے لينكے ، اور تقريباً به صورت مر

گریں ہوتی ہے کہ اولاد چاہے جوان ہوگی ہو۔ ہر سرروز گر ہوگی ہو۔ ماری ہولیکن اگر باپ دے رہا ہے تو اس ہے چل چل کی حیات کہ اور اور دیدیں، اور اب وہ باپ کی طرف ہے جو اس کی کوئی حثیت شیں تھی، اس لئے کہ ہم میں طرف ہے جو میں روپ کا شوق، رخب، سے ہر بھائی ہزاروں روپ کمانے والا تھا۔ لیکن چراس ۳۰ دوپ کا شوق، رخب، اشتیاق اور اس کو حاصل کرنے کے لئے بار بار مجلنا یہ سب کیوں تھا؟ بات دراصل یہ ہے کہ نگاہ اس روپ پر شیں تھی کہ ۳۰ روپ ل رہے ہیں۔ بلکہ نگاہ اس دینے والے ہاتھ کی طرف تھی۔ کہ وہ ۳۰ روپ کس دینے والے ہاتھ کی طرف تھی۔ کہ وہ ۳۰ روپ کس دینے والے ہاتھ سے ال رہے ہیں۔ یہ ایک باپ کی طرف سے مل رہے ہیں۔ اور یہ ایک عبت کا اظہار ہے، یہ لیک شفقت کا اظہار ہے، یہ لیک شفقت کا اظہار ہے، یہ لیک نشوت کا اظہار ہے، یہ لیک اشام کر الفار نے میں برکر کے ایک تقریب کا فلائی ہائے۔ اس کی قدر پر بجانی جانے دیا جائے، اس کی قدر پر بجانی جانے دیا جائے اس کی قدر پر بجانی جانے دیا جائے اس کی قدر پر بجانی جائے دیا جائے، اس کی قدر پر بجانی جائے دیا جائے۔ اس کی قدر پر بجانی جائے دیا جائے۔ اس کی قدر پر بجانی جائے دیں جائے دیا جائے۔ اس کی قدر پر بجانی جائے دیا جائے۔ اس کی قدر پر بجانی جائے دیا جائے۔ اس کی قدر پر بجانی جائے۔ اس کی قدر پر بجانی جائے دیا جائے۔ اس کی قدر پر بجانی جائے۔ دیا جائے۔ اس کی قدر پر بجانی جائے۔ اس کی قدر پر بحانی جائے۔ اس کی قدر پر بجانی جائے۔ اس کی قدر پر بحانی جائے۔ اس کی قدر پر بجانی جائے۔ اس کی قدر پر بحانی جائے۔ اس کی قدر پر بحانی جائے۔ اس کی قدر پر بحانی جائے۔ اس کی قدر بر بحانی جائے۔ اس کی قدر پر بحانی جائے۔ اس کی قدر بر بحانی جائے۔ اس کی حان کی جائے جائے۔ اس کی حان کی جائے۔ اس کی حان کی حان کی جائے۔ اس کی حان کی

ر کھ دیتے کہ یہ میرے باپ کے دیتے ہوئے ہیں۔ اگر وہی ۳۰ روپ کی دومرے آدگی کی طرف سے لمیں، اور انسان اس میں اللج اور رغبت کا اظہار کرے۔ اور اس سے کے کہ جمعے ۳۰ ورپے کے بچاہے ۳۵ روپے دو، تو یہ شرافت اور مروت کے خلاف ت-

## اس کانام تقوی ہے.

دین در حقیقت زاوید نگاوی تهدیلی کا نام به اور یک زاوید نگاوجب بدل جاتا ب قرآن کی اصطلاح میں اس کا نام تقوی ہے لینی میں دنیا کے اندر جو پکھ کر رہا ہوں، چاہے کھار ہا ہوں، چاہ سور ہا ہوں، چاہے کا رہا ہوں، اللہ کے لئے کر رہا ہوں، اللہ کے احکام کے مطابق کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی کی مرضی پیش نظر رکھ کر کر رہا ہوں، میں چیز آگر حاصل ہو جائے تواسی کو تقوی کتے ہیں۔ یہ تقوی آگر پیدا ہو جائے، اور پھر اس تقوی کے ساتھ تجارت کریں، تو یہ تجارت دنیا نہیں، بلکہ یہ دین ہے۔ اور یہ جنت تک پہنچانے والی ہے۔ اور نبوں کے ساتھ حشر کرانے والی ہے۔

## صحبت سے تقوی حاصل ہوتا ہے

عمونا دل میں آیک سوال پیدا ہو آئے کہ تقوی کس طرح حاصل ہو؟ یہ زاویہ نگاہ کس طرح بدلا جائے؟ تواس کے جواب کے لئے میں نے شروع میں یہ آیت طاوت کی تھی کہ:

بإايها الذبيت آمنوا تقواات وكونوا مع الصادقين

اے ایمان دالو! تقوی اختیار کر داور قرآن کریم کا اصول سے کہ جب وہ کی
کام کے کرنے ناخلم رہتا ہے قواس پر عمل کرنے کا داستہ بھی بتاتا ہے کہ اور ایسارات بتاتا
ہے جو دمارے اور آپ کے لئے آسان ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ محض
کی کام کا حکم خیس دیتے بلکہ صافحہ میں مملی ضرور یات، دماری حاجش اور دماری
کردریوں کا احماس ذیا کر دمارے لئے آسان داستہ بھی بتاتے ہیں۔ قوتقوی حاصل

کرنے کا آسان راستہ بنا دیا کہ وجو کو امع الصاد قین " میچ لوگوں کی صحبت انعتبار کرو، بید محبت بہت بہت میں ماصل ہوگی تواس کا بالآخر تیجہ بیہ ہوگا کہ تمہارے اندر خود تعقی پیدا ہو جائے گا۔ ویسے کتاب میں تعقوی کی شرائط پڑھ کر تعقوی انعتبار کرنے کی کوشش کرو گئے تو بیر استہ بہت مشکل نظر آئے گا، حین قرآن نے اس کے حاصل کرنے کا آسان طریقہ بیر استہ بہت مشکل نظر آئے گا، حین قرآن نے اس کے حاصل کرنے کا آسان طریقہ بیہ بیا دیا کہ جس فوض کو افذ تعالق نے تعقوی کی دولت عطافر بالی ہو دو سرے افظوں میں بیہ سے جس کو صدق کی دولت حاصل ہو، اس کی صحبت افقیار کر لو۔ کیونکہ صحبت کا الذی تیجہ بیہ ہوت ہے۔ اس کا رنگ وفتہ رفتہ انسان پر چڑھ جاتا

ہدایت کے لئے صرف کتاب کافی نہیں ہوتی

اور دین کو حاصل کرنے اور دین کو تھے کا بھی ہی داستہ ہے، نی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے تشریف الاتے۔ ورنہ سید حی بات تو یہ تھی کہ صرف قر آن کریم عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے تشریف الاتے۔ ورنہ سید حی بات تو یہ تھی کہ صرف قر آن کریم عازل کر دیا جا آ، اور مشرکین کہ کا مطالبہ بھی ہی تھا کہ وہ کہا سال طرح نازل کیوں نازل نمیں ہوآ؟ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نمیں تھا کہ وہ کہا ہو اس اللہ تعالیٰ کے بید اور آ الل سے آواز آ جاتی کہ یہ کہا ہمارے امری مشکل نمیں تھا، کری اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل نمیں تھا، کین اللہ تعالیٰ نے کوئی کہا برول کے بغیر نمیں تھا، کین اللہ تعالیٰ نے کوئی کہا برول کے بغیر نمیں بھی، ہر کہا ہ سکے ساتھ ایک رسول بھی اس وی کہا تھی کہا ہے۔ کیوں ؟ اس لئے کہ انسان کی ہوایت اور رہنمائی کے لئے، اور اس کو کسی خاص رنگ پر کیوں ؟ اس لئے کہ انسان کی ہوایت اور رہنمائی کے لئے، اور اس کو کسی خاص رنگ پر کیوں ؟ اس لئے کہ انسان کی ہوایت اور رہنمائی کے لئے، اور اس کو کسی خاص رنگ پر کیوں ؟ اس لئے کہ انسان کی ہوایت اور رہنمائی کے لئے، اور اس کو کسی خاص رنگ پر کیوں ؟ اس لئے کہ انسان کی ہوایت اور رہنمائی سے لئے، اور اس کو کسی خاص رنگ پر کیوں ؟ اس لئے کہ انسان کی ہوایت اور رہنمائی سے لئے، اور اس کو کسی خاص رنگ پر کیوں ؟ اس لئے کہ انسان کی ہوایت اور رہنمائی سے لئے، اور اس کو کسی خاص رنگ پر کیوں ؟ اس کے کئے صرف کرتا ہے۔ کہا کہ مشرک پر کیوں ؟ اس کے کئے صرف کرتا ہے۔ کہا کہ کارٹ نمیں جو تی ۔

صرف کتابیں بڑھ کر ڈاکٹر بننے کا نتیجہ

اگر کوئی شخص چاہے کہ میں میڈیکل سائنس کی کملب پڑھ کر ڈاکٹرین جاؤی، اور

پراس نے دہ کتب پڑھ لی، اور اس کو سجھ بھی لیا، اور اس کے بعد اس نے ڈاکٹری اور علام نے دہ کتب بڑھ لی، اور اس کو سجھ بھی لیا، اور اس کے بعد اس جام نہیں دے مکن جب تک دہ کی خدمت انجام نہیں دے مکنا۔ جب تک دہ کی ذاکٹری صحب اختیار نہ کرے ، اور اس کے ساتھ بچھ دت تک رہ کر کام نہ کرے ، اور اس کے ساتھ بچھ دت تک رہ کر کام بول کر کام بول کر کام بول کر کام بول کہ بازار جس کھانا پکانے کی ترکیبیں تکھی ہوئی کہ بازار جس کھانا پکانے کی ترکیبیں تکھی ہوئی ہیں ، جس جس کھانا پکانے کی ترکیبیں تکھی ہوئی ہیں ، بازار جس کھانا پکانے کی ترکیبیں تکھی ہوئی ہیں ، بازار جس کھانا پکانے کی ترکیبیں تکھی ہوئی ہیں ، بازار جس کھانا پکانے کی ترکیبیں تکھی ہوئی ہیں ، بازار جس کھانا پکانے کی ترکیبیں تکھی ہوئی ہیں ۔ بازار جس کھانا پکانے کی ترکیبیں تکھی ہوئی اس کے ماتھ رہ کر اس کی ٹرفینگ حاصل نہ کی ہو۔ اور اس کو سمجھانہ ہو، اس وقت تک وہ بریائی تیار نہیں کر سکا۔

## متق کی محبت اختیار کرو

یمی معالمہ دین کا ہے کہ صرف کتاب انسان کو کمی دیں رتگ میں ڈھالے کے التے کافی نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی معلم اور حربی اس کے ساتھ نہ ہو۔ اس واسطے انہیاء علیم السلام کو بیجا کیالور انہیاء علیم السلام کے بعد صحابہ کرام کو بہر ماشل ہوا۔ صحابہ کے کیا معنی ہیں؟ صحابہ وہ لوگ ہیں جنوں نے نبی کریم صلی انڈ علیہ وسلم کی صحبت صاصل الفائی۔ انہوں نے جو کھو صاصل کیا۔ وہ نبی کریم صلی انڈ عایہ وسلم کی صحبت سے صاصل کیا، پھراس طرح آبھین نے آبھین نے محابہ کی صحبت سے اور تع آبھین نے آبھین کی صحبت سے صاصل کیا تجو کی و دین ہم کمک کو ساتھ کی صحبت سے اور تع آبھین نے آبھین کی محبت سے تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا آسان تعوی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا آسان ماست سے بیجہ ہو تو اس کا آسان ماست سے بیجہ کو اس کی مقبل کرنے کو تقوی بیدا قراد میں ہمیں اس کی حقیقت سجھ کر اس پر مساد سے اندر بھی وہ تعوی بیدا قراد میں ہے۔ اند تعالیٰ ہمیں اس کی حقیقت سجھ کر اس پر متساد سے اندر بھی وہ تعوی بیدا قراد میں ہے۔ اند تعالیٰ ہمیں اس کی حقیقت سجھ کر اس پر متساد سے اندر بھی وہ تعوی بیدا قراد میں ہے۔ اند تعالیٰ ہمیں اس کی حقیقت سجھ کر اس پر متساد سے اندر بھی وہ تعوی عطافر ہائے۔ آبین۔

وآخو دعواناات العمد يتهوب العالمين





خطاب: جشس حفزت موانا مجمه تق عنانی صاحب مد ظلم العالی .
ا و ترتیب: مجمد عبدالله میمن آرخ وقت: ۲۶ دمبر ۱۹۹۱م بروز جعرات، بعد نماز عشاه - برتقریب نکاح: فرزند حاتی مجمد شیم صاحب ابنادی - شفیق سنز برتقریب نکاح:

فاران کلب، گلش اقبال، کراجی

مقام:

تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ آگر دلول میں اللہ کا خوف ند ہو۔ اللہ کے سلامے جواب دھی کا حساس نہ ہوں اللہ کے سلامے جواب دھی کا احساس نہ ہونہ اور اس بات کا ادراک ند ہو کہ ایک دن جمیں اللہ جل شاند کے حضور حاضر ہو کر اپنے ایک ایک قبل و قفل کا جواب دینا ہے، اس وقت گلر صحح معنی میں ایک فخص دو سرے محض کا حق ادا کر سکتا ، نہ شوہر بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے، اور نہ بیوی شوہر کا حق ادا کر سکتا ہے، اور نہ بیوی شوہر کا حق ادا کر سکتا ہے، اور نہ بیوی شوہر کا حق ادا کر سکتا ہے،

# خطبہ نکاح کی اہمیت

الحصد من وكفى وستلام على عبادة الذبين اصطفى، إما بعد: المحى انتاء الله ير سرت تقريب كا آغاز مون والله، حس من تقريب كر ودله اور ولس افتاء الله فكاح مسنون كرشة من خسلك مون والع بين، الله تإرك

ر ومعاور و من المعام معن مسلول مساوت من معت الوهدوت إلى المعلم و تعالى ان كم لئة اس رشة كو مبارك فرمائه ، آمين-

شادی کی تقریبات

مجھ سے فرہائش کی گئی کہ نکاح پڑھانے سے پہلے بچھ گزارشات آپ حفزات کی خدمت میں بیش کردں ، اگر چہ شادی بیاہ کی تقریبات آج کل کے باحول کے لحاظ سے کسی وعظ و نسیحت کی مجلس کے لئے موزوں نہیں، لیکن تقریب کو منعقد کرنے والے حضزات کی فرہائش ہے کہ اکثر حاضرین بھی اس موقع پر کوئی دین کی بات سننا چاہج ہیں۔ اس لئے تھم کی فاطر چند کلمات آپ حضزات کی خدمت میں عرض کر آپ ہوں۔

خطبہ نکاح کی تین آ**یات** 

ابھی انشاء اللہ فکاح کے خطبے کا آغاز ہوگا، اور سے خطب تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی سنت ہے، نکاح بھی حضور اقدس مملی الله علیه دسلم کی سنت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا

أَلْنِكَاحُ مِنْ سُنَّتَىٰ نکاح میری سنت ہے

(ابن ماجه، كتاب النكاح، باب ماجاء في فغيل النكاح، حديث نبر ٨٥١)

شرعی اعتبارے تو زکاح دو گواہوں کی موجود کی میں ایجاب و تبول سے منعقد ہو جا آ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے جو مسنون طریقہ مقرر فرمایا، وہ بیہ ب كمه ايجاب و قبول سے پہلے ايك خطيه ديا جائے ، اس خطبہ ميں الله تبارك و تعالٰ كى حمر ہوتی ہے، حضور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، اور عموما قرآن کریم کی تین آیش الات کی جال ہیں، حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم فے نکاح کے موقع برب تن آیتن تلقین فرائیں کہ نکاح کے خطب میں ان آیات کی تلاوت کی جائے، سب سے ملے سور ق نساء کی پہلی آیت تلادت کی جاتی ہے،

> باابهاالناس اتقوا رمكم الذح خلقكم من نفس وإحدة وخلق منهازوجها وبث منهمارجالاكثيرا ونساء والقواالث الذى شاءلون به والارجام ان الله كان على عد قدا 0 (1.843,00)

> > اس آیت کارجمہ یہ ہے کہ،

اے لوگو! این اس مرورد گار سے ڈرو، اور تقوی اختیا کرو، جس في تهيس ايك جان سے بداكيا، (ليني حفرت أدم عليه الصلاة والسلام ے) اور ای جان سے اس کی بوی کو بداکیا ( یعنی حفرت حواعلیها السلام کو) اور ان دونوں (آدم اور حوا) کے ذریعہ ونیا میں بہت سے مرد اور مورت چھیا دیئے (کہ ساری دنیاکی آبادی انسیں دومقدس میل بیوی کی اولاد ہیں ) اور اس سے ڈروجس کے نام كا واسط دے كرتم ايك دوسرے سے (اين حقوق كا) مطابہ کرتے ہو (جب کس کو روسرے سے اپنا حق مانگنا ہو آ ہے تو

وہ اکثراللہ کا واسطہ وے کر ما تگاہے کہ فدا کے واسطے میراب حق دے وہ) اور رشتہ داریوں (کے حقوق ) ہے بھی ڈرو (یعنی اس کا خیال رکھو کہ رشتہ داریوں کے حقوق پا مال نہ ہونے پائیں) اور اللہ تعالی تمہارے تمام اعمال وافعال پر حکم ال بیں (وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کہ رہے ہو۔ اور کیا کر رہے ہو)

يه بكلي أيت ب جو خطبه فكاح من الماوت كى جاتى ب، دوسرى آيت سورة آل

عمران کی ہے: دو سے ب

با ابها الذيف امنوا تقوالله حق تقاته ولا شوتن الاوانتعر

(سورة آل عران ١٠٢)

اس کارجمدیہ ہے کہ

اے ایمان دالوں! اللہ سے ڈرو (جیسا کداس سے) ڈرنے کا حق ب، اور تم نہ مرد (موت نہ آئے) گراس حالت میں کہ تم اللہ کے فرماں بر دار جو۔

تیسری آیت جورسول الله صلی الله علیه وسلم نے عطب نکاح میں تعلیم فرمائی، وہ ک

ي ہے کہ:

یا ایهاالذین امتواانتواانتّ وقولوا قولاسدیدا () بیسلح تکم اعمالی و یغفر لکد دُخ مِکه و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزاعظیما ()

(41-4: -17 Vin)

اس كاترجمه يه ب كه

اے ایمان والو اللہ ے ڈرو، اور (سیدمی) کی بات کو (اگر اللہ ے درو، اور (سیدمی) کی بات کو (اگر اللہ ے درو گے) تواللہ تعلق مادت ڈالو کے) تواللہ تعلق مہدات مراحی کو جول فرالیں گے، اور تهمارے کالهوں کو معاف فرمادیں گے، جو فحض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ

## وسلم کی اطاعت کرے گاتو وہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا تینوں آیتوں میں مشترک چیز

یہ تین آیتی ہیں جو حضور ہی کریم، سرور دوعالم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
نے خطبہ لکان کے موقع پر پڑھنے کی تعلیم دی، ان تینوں میں جو چیز قدر مشترک نظر آتی
ہ، اور جس کا تحکم تینوں آتیوں میں موجود ہے، وہ ہے "تقویٰ افقیار کرنا" تینوں
آتیوں کا آغاز اس تھکم سے ہو رہائے کہ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور تقویٰ افقیار
کرد، یہ عقد نکاح کے موقع پر جو تقویٰ کا تھکم دیا جارہا ہے۔ اور خاص طور پر تقویٰ افقیار
کرد، یہ عقد نکاح کے موقع پر جو تقویٰ کا تھکم دیا جارہا ہے۔ اور خاص طور پر تقویٰ افقیار
کرد نے کی آکیدی جاری ہے، اور اس کوبار بار دھرایا جارہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بوں تو
انسان کو ونیا اور آخرت دونوں کو سنوار نے کے لئے تقوی ایک لازی شرط ہے، جس کے
انسان کو دنیا اور آخرت میں مملاح وظاح حاصل شیں کر سکنا۔

## تقوی کے بغیر حقوق ادانہیں ہو سکتے

لیکن فاص طور سے نکاح کارشتہ لیک این چزے کہ اس کے حقق اور اس کی بر کات اس وقت تک حاصل نہیں کی جاسکتیں، جب تک دونوں فریقوں کے دل جس اللہ کا خوف نہ ہو، تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ اگر دلوں میں اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کے سائے جواب دن کا احراب نہ ہوں اور اس بات کا اوراک نہ ہو کہ لیک دن، ہمیں اللہ جل شانہ کے حضور حاضر : وکر اسٹے لیک آئی و فول کا جواب دیتا ہے، اس وقت تک بھی سائہ کے حضور حاضر : وکر اسٹے لیک آئی او انسی کر سکما، نہ شوہر یوی کا جن اواکر مسلما نہ شوہر یوی کا جن اواکر سکما نہ شوہر یوی کا جن اواکر سکما نہ شوہر یوی کا جن اواکر سکما ہے ، یہ جن اواکر نے کا واحد دامتے یہ ہے کہ داوں میں اللہ تعالی کے حضور حاضر ہو کر جواب دی کا کہ داوں میں اللہ تعالی کے حضور حاضر ہو کر جواب دی کا احساس ہو، ورنہ محض تاؤں کے ذریعے ، محض محکموں اور عدالتوں کے ذریعے حقق نہیں دلائے جاسکتے ، جب تک کہ حق و سے والے کے دل میں اس بات کا احساس نہ ہو کہ اگر دلیا تھی اللہ تعالی دیں ایکن اللہ تعالی دلیا تھی دلیا تھی اللہ تعالی دلیا تھیں عدالت اور قانون کے قان میں اللہ تعالی نہ دور کے مواس میں اللہ تعالی نہ دور کے مواس میں اللہ تعالی دلیا تھیں عدالت اور قانون کے تجانی ، میس اللہ تعالی کے دور میں اللہ تعالی نہ دور کے مواس میں اللہ تعالی نہ دور کیا کی میں اللہ تعالی نہ دور کیا گیا اللہ تعالی اللہ تعالی نہ دور کی دور کیا کیا دور کیا گیا گیا اللہ تعالی نہ دور کیا گیا کہ کو تی مل اللہ الو شاید میں عدالت اور قانون کے تجانوں ، میں اللہ تعالی میں عدالت اور قانون کے تجانوں ، میں اللہ تعالی دور کیا گیا کہ کی میں مدال کے اللہ کیا گیا کہ کو توں میں اللہ تعالی کے دور کیا کیا کہ کو توں میں اللہ کیا کہ کو تیں مدال کے دلیا کے دور کیا کہ کو توں میں اللہ تعالی کے دور کیا کیا کہ کو توں کیا کہ کو توں میں اللہ کیا کہ کو توں میں اللہ کو توں کیا کو توں میں اللہ کو توں کیا کو توں میں اللہ کو توں میں کیا کہ کیا گیا کہ کو توں میں کیا کی کیا کہ کو توں میں کیا کہ کو توں میں کیا کیا کہ کو توں کیا کہ کو توں میں کیا گیا کہ کو توں میں کیا کہ کو توں میں کیا کہ کو توں میں کیا کہ کو توں کیا کہ کو توں میں کیا کہ کو توں کیا کہ کو توں کیا کو توں کو توں کو توں کیا کہ کو توں کیا کو توں کیا کہ کو توں ک

کے حضور حاضر ہو کر میں جواب ویئے کی پوذیشن میں نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے دوراس سے بچائی کا طرف سے ہو کا اس سے نجوت کی جھے آج می تیاری کرنی ہے اور اس سے بچائی کا سامان کرنا ہے، جب تک مید احساس دلوں میں پیدانہ جو، ایک دوسرے کے حقوق کی اوائی کا سوال پیدائیسیں ہوتا۔

تین آیتوں کی تلاوت سنت ہے

اس لئے خاص طور پراس نکاح کی تقریب کے موقع پر جو خطب ہی کر یم صلی الله علیہ وسلم نے مشروع فرمایا، اس میں ان تین آجوں کو مقرر فرماکر تقوی کی آکید فرمائی، بول تو ہر انسان جب مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تقویٰ کا عمد کرتا

نئی زندگی کا آغاز

لین یہ موقع زندگی کا ایک دوراها ہے، جس میں ایک نی زندگی کا آغاز ہورہا ہے، زندگی میں ایک انقلاب آرہا ہے، اس دقت میں تقوئی کے اس عمد کو دوہرہ آزہ کریں، اور اس کی تجدید کریں، توان تین آنیوں کو خاوت کرنے کا در حقیقت سے مقسود ہے، اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ہمیں صحح طور پر بیجھنے کی توفیق عطافرہائے، اور اس موقع پر تقویٰ حاصل کرنے کی فکر اور اس کی کوشش کو آزہ کرنے کی توفیق عطافرہائے۔ آمین۔

وَآخِنَ كُونَ السِلْعُمَدُ مِنْ مِنْ مَا لِلْعَالِينَ